

### بمالأالرحن الرجم

فهرست مضامين

|    | 76                                            |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
|    | مقب رّمده- از حفرت مولانات الإكسس             | 1  |
| 4  | علی سنی ندوی                                  |    |
| 10 | التهييب أ                                     | ۲  |
|    | فصطل بقون ك حقيقت اور                         | ٣  |
| 14 | ائس کا ما خذ۔                                 |    |
| "  | حقیقی تصوّف                                   | ۲  |
| 14 | صوفی مقرز فیمسن کو کہتے ہیں۔                  | ۵  |
| 19 | حفرت الويحيي ذكرها كاقول . قرب فراكض .        | 4  |
|    | قرب نوافل محابی - تابعین تبع آبعین            | 4  |
| ۲. | زمّا . عبّاد ، اسم تسوّف .                    |    |
| ۲٠ | تصوف كامصداق قرك اولي موجودتها                | ^  |
| 11 | تعربني تصوف                                   | 9  |
|    | تعربيت تعتون<br>حضورا قرس سلى الشرعلية آلدوكم | 1. |
| 77 | کی دعوت ۔                                     |    |
| 71 | شاه عبدالحق محدث دملوی کا بیان                | #3 |
| 77 | علامهشائي كابيان                              | 11 |
| •  |                                               |    |

| 1  |                                                         |    |
|----|---------------------------------------------------------|----|
| 24 | اماً رباني حضرت منكوبي كابيان                           | 11 |
| "  | مؤلانا عاشق ألى صاحك ببان                               | 14 |
| 10 | تعتوف اصلِ ايمان ہے۔                                    | 10 |
|    | عامی آدمی اورصاحب نسبت کی                               | 14 |
| 1  | (72)6,00,4.6                                            |    |
| 74 | حضرت امام ربان كى تخريه                                 | 14 |
| 14 | حفرت کی تحریر کا ترجمہ۔                                 | 1^ |
|    | رئيس الأحرار كأسوال رتيصوت                              | 19 |
| 74 | كيابَلاهي؟"                                             |    |
| 14 | بيدل دريا بإرمون كا تصمد                                | ۲. |
| ٣٢ | آدمى كے تين سوسالھ جورا۔                                | ۲۱ |
|    | النحمذ نبوتت مين مطرق وسلاسل كالظم                      | 77 |
|    | نهيسُ تفاي أيكاشكال اور صرت                             |    |
| 24 | ا کا بخواب۔                                             |    |
| ۴. | تاماذكارفاشغال كاخلاصته                                 | ۲۳ |
|    | تام اذ کارفراشغال کاخلاصکه.<br>اطاعت کامفصد وصحابه کرام | 71 |
| ۲۲ | ا کی ارادت۔                                             |    |
|    | توتبه ونسبتول كاقسام البيت                              | 10 |
| 7  | ا کی امازیت                                             | ·  |
| ۲۲ | "اجازت" وليلكال بيت بكدول مناسبة                        | 77 |
| 1  | j                                                       |    |

| - |     |                                                  |     |   |
|---|-----|--------------------------------------------------|-----|---|
| ١ | rol | اناا ہل کو امبازت بیعت ۔                         | 46  |   |
|   | ,   | ایک ڈاکو کاصاحب نِسبت ہوجانا۔                    | 71  |   |
|   | 44  | التله والول كى تومة رنگ للئے بغيرنيين رتني       | 79  |   |
|   | ۲۷  | بيرخ لاست اعتقاد من بس استَ                      | ۳٠  |   |
| ١ | "   | مثائخ حقه بياعراض                                | ۳۱  |   |
|   | .   | حفرت ماجی مکاحرے کے خلف اودو                     | ٣٢  |   |
|   | 44  | مِتْم کے ہیں۔                                    |     |   |
|   | "   | اجازت کا گھمنڈ نہ موناجا ہئے۔                    | ٣٣  |   |
|   | ٥٠  | میرے بیال توابھی کھے کام کرنا پڑے گا۔            | ٣٨  |   |
|   | "   | نسبت کی حقیقت ۔                                  | 70  |   |
|   | 01  | نبىت العكاس ـ                                    | ۳٦  |   |
|   | 22  | نسبت القائيه.                                    | ۳۷  |   |
|   | ٥٣  | نسبت إصلاى على الماري                            | ٣٨  | ŀ |
|   | مهم | حفرت الوسعيد كنكوتها كى رياضت                    | 179 |   |
|   | 4-  | نىبىت الخادى .                                   | ١٣. |   |
|   | 72  | 1 '' .                                           | וא  |   |
|   |     | حضرت يخ الوعبدالله الدلسي قدس سره                | 44  |   |
|   | 74  | کاعبرت آموز واقعہ ۔<br>• بورن و برس افریسر و برا |     |   |
|   | ٨٣  | فصط أرسُلوك موانع اوراداب مين                    | 4   |   |
|   | ٧٨  | ایک بُراف ذاکروشاغل کا خط                        | ۲۴  |   |

|   |    | •                                         |     |
|---|----|-------------------------------------------|-----|
|   | ٨٧ |                                           | 70  |
|   | ^^ |                                           | 4   |
|   | 9. | حضرت كُنْكُونْي كاارت د                   | M   |
|   | 91 | حضرت يخ الهندكاأ كالدان يومانا-           | 14  |
|   | "  | حفرت رائ بُوريُّ كى لين شيخ سے محبت       | 14  |
|   |    | حضرت امام رتباني كاحضرت حاجي              | ۵.  |
|   | 91 | صاحب كى خارمت بن قيام اورامتحان           |     |
|   | ۹۳ | مولوى التركتين صاحبك واقعه                | 01  |
|   | "  | بجزتضت وزارى كے كوئى راستهنيں ـ           | 24  |
|   | 94 | مشيخ كاتكدر                               | ٥٣  |
|   |    | مُوانع كَ فصل مِن مضامِينِ آبِيتِي        | مره |
|   | 94 | پراضا فہ۔                                 |     |
|   | "  | طربق میں انقیاد کی ضرورت۔                 | ۵۵  |
|   |    | شاقبل ترمذى ميس سيصرت ابوعبريضره          | 24  |
|   | "  | کی روابیت۔                                |     |
|   | 94 | آواب مربدين ازارت دالملوك.                | ۵۷  |
|   | 99 | حفرت حاجی صاحبٌ کا ارتشاد ۔               | ۵۸  |
|   | 1  | حضرت سلطان کُی کا واقعہ۔                  | 59  |
|   |    | جوشع کے قلب کی حفاظت نہیں کرتا            | 4-  |
|   | "  | عبدى نماز كها ن يرهو كي وحفرت تُبنيكارُول | 71  |
| 1 |    |                                           | 1   |

| 1-1  | أوإب المرمدبن ازعوارت المعارف | 74       |   |
|------|-------------------------------|----------|---|
| 1.50 | مجاس یخ کے آواب۔              | 44       |   |
| 1.14 | شيخ كا درجه                   | 71       |   |
| "    | نفسًانی خواس کے اسباب۔        | 46       |   |
| 1.0  | موتی کی تلاش به               | 77       |   |
| 14   | آداب کی اہمیت۔                | 44       |   |
| 1-4  | مشنخ کا ادب۔                  | 44       | ÷ |
| 1.^  | نابت بن قيس كا واقعه ـ        | 79       |   |
| 11.  | حضرت ثابث کی کرامت ۔          | ۷٠       |   |
| 111  | تقولي كاامتحان                | 41       |   |
| 111  | حضرت عبدالقادر كاطرز عمل به   | 41       |   |
| "    | مرمداور سن کے تعلقات ۔        | 4٣       |   |
| 110  | مشيخ بريكامل اعتماد           | دلا      |   |
| 117  | مشيخ كى طرف رُجوع ـ           | 40       |   |
| "    | مناسب موقع کی تلاسش.          | 44       |   |
| 114  | سوالات کی کثرت۔               | 44       |   |
| 119  | توحيد مطلك _                  |          |   |
| "    | مريدي ك شاكل ـ                | 49       |   |
| 171  |                               | ^.       |   |
| "    | احقرناقل كى طرف سے شورہ .     | <b>^</b> |   |
|      |                               |          |   |

### STATION.

### موه ترمركم

از صنب ولاناستدا ہو کسٹ نامی ندوی منطلالعا

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ مَنْ الْعَالِمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِ الْحَمْدُ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَآحْمَا بِهِ آجْمَعِينَ اللهِ وَآحْمَا بِهِ آجْمَعِينَ

مذاہب، افلاقیات، تعلیم وتربیت، اصلاح وتجدیداورعلوم وفنون سبک ارتخ میں دو مرسطے براے سخت بیش آتے ہیں اور ان سے ان میں سے کسی کوسی مفرنہیں ۔

ایک جب که دسائل مقاصد بن جاتے ہیں ، دوسر بے جب اصطلاحات تقائق کیائے جاب ہوجاتے ہیں ۔ دسائل اور اصطلاحات دونوں نہایت ضروری اور اکل قدرتی اور طبی چیزیں ہیں جن کے بینران مقاصد عالیہ کی تبلیخ و توسیع اور شرح تو تیم عام طور پر کمن نہیں ہوتی ، لیکن وسائل ہوں یا اصطلاحات مقاصد و تقائن کیلئے مام طور پر کمن نہیں ہوتی ، لیکن وسائل ہوں یا اصطلاحات مقاصد و تقائن کیلئے ان کا درجہ فادم و معاون کا ہے ۔ ان کو قتی طور پر ایک ضرورت کی کمیل کے لئے اختیار کیا جا آہے اور بعض اوقات ان پرمقاصد و تقائن ہی کی طرح زور دیا جا آ ہے اور ان کامطالبہ کیا جا آ ہے ، لیکن ان بی سے مرفن کا مجتمد جب ضروری تمجمتا ہے اور ان کامطالبہ کیا جا آ ہے ، لیکن ان بی سے مرفن کا مجتمد جب ضروری تمجمتا ہے ان سے نہ صرف استغناد افتیار کرتا ہے کم کی بھن اوقات بطور علاج ان کے ترک کیا

بى حكم ديتام . وه ان كا حكوم بون كر بجلة ان كاحاكم بوتلم. وه اس كابي لحاظ رکھ کہ کہ وہ اس تناسے آگے نہ بڑھنے یائیں کہ بجائے مفید مونے کے مُضر اورموصل الى المطلوب موفي كربجائ سترراه اورطراتي كررا هزن تابت مول ليكناس تاركئ حتيقت كااعتراف كرناجا شئة كدان مقاصدعا ليركوب إبتلاه بادباربيش آياسے كدوسائل مقاصدين كي بي اور اصطلاحات في تقائق يراليے دبیز پرنے ڈالدئے ہیں کہ وہ ندمرن یہ کونگا ہوں سے ادبھل ہوگئے بلکہ ان سے ان تلخ تجربوں اور خلطیوں کی بناد پرجو إن اصطلاحات كے علمبرداروں سے سرزد مولی اليى شديد علط فعميان بيدا سوئين كرح بؤاور ليم الفطرت انسانون كي ايك برى تعاز کوان مقاصدا در حمالی بی سے ایسی وحشت اور بے زاری پیدا ہوگئی کہ ان کو ان مقاصد كے صول اور كميل اوران حقائق كے قدر واعترات يرآماده كرنا ايك نهایت وشوادکام بن گیا ۔ جب ان کے سامنے ان مقاصد کی تحصیل کی ضرورت پرتقریر کی جاتی یا ان کوان کے باسر بی طئن کرنے کی کوشش کی جاتی تروسائل کے وہ بہاڑان كے سامنے الكر كورے موجاتے جن كے باليريس فام اور غير محقق داعيوں نے سخت مبالخدادرغلوس كام لميائها اورتيخص سان كع بالميمين بيجا اصراركيا تفااوروه الهيس مين اس طرح الجه كرره كي تق كم تقصد سي الكل فراموش اور نظرانداز موكب تھا۔ اس طرح جب ان حقائق کی دعوت دی گئ جن کے ماسے میں وا و را ہیں نہیں سکتیں اورجو بدہیات میں واخل ہیں تووہ اصطلاحات ان کے لئے سجاب بن گئے جن کے بائے ميس نصرف بيكه اختلاف كي كنجائش تقى بلكه وه خاص ماحول مخصوص حالات اورعاكم طدرپربہت بعدکے ذما نہیں ان حقائق کوذہن کے قریب کرنے کیلئے اورخاص مصالح کے ماتحت وضع کے گئے تھے ان حقائق کے ابتدائی علمبراداور من کی زندگی ان حقائق

کی چی تصویرهی ان اصطلاحات سے ناآشنا نے انہوں نے ان حمّا اُن کو سجھانے اور ذمن نشين كرف كيلة دوسر ب الفاظ ،طريق اوراساليد بستمال كئ تق صرف نحو، قوا عد زبان علوم و بلاغت سے لیکرحقیقت ومعرفت ، اصلاح باطن ترکیکہ نفس تكحس كى تاريخ دمكيى جائے اوراس فن كے متقدمين اور متأخرين كامقابلہ كميا حلئے۔ پرچقیقت سب جگرنظ کے گئے کا تقدین دسائل پرحاکم متأخرین ان کے محکوم۔ مخققین حقائق کے داعی ومبلغ اورغیر محقق بیرواصطلاحات کے برستار اورا ن کے اسپرر گرفتاریمی - بیمقاصدعالید دینیات اور اخلاقیات اور علوم وفنون کا ایک ایسالمیه اوران كے طالبين كے لئے امتحان وآ زمائش كا ايسام حله بے جوم ردورميں بي آياہے تصوف کامعامل بھی کچھا ایسا ہی ہے کہاں تک اس کے مقصد وحقیقت کالعلق ہے وه ايك تفق عليه اور برميى حقيقت مع ليكن اس كوانهيس ووجيزو ل في نقصان بهنياياكه ایک وسائل کے بالےمیں علواور افراط سے کام لینا دومرے اصطلاح پر فیر ضروری مدتک زور دینا اوراس بربیجا اصرار کرنا۔ اُگرکسی سے یُوسیا مائے کہ اضلاص و اخلاق ضوری بي يانميس يقين كايدا مونامطلوع، يانميس فضائل سے آراستد مونا اور دوائل سے يك بونا ،حسد ، كبر، ريا ، تبغن اوركينه ، حُبِّ مال ، حُبّ جاه اور دوسرے اخلاق ومبہر سے نجات یا نانفس امارہ کی شدیدگرفت سے خلاصی باکسی درج میں ضروری بیتحس ہے انيس نازين خنوع وخفوع ، دعامين تفرع وابتمال ككيفيت ، عاسبه نفس كى عاد اور على برهكرالله در مول كى مجتب جتى ملاوت ولذت كاحسول باكم سركم اس برسوق و استمام ،صفائي معاملات ،صدق وامانت اورحقوق العبادى الهيت اورفك نفس يرقابوكمنا غصمين آيدے البرزموجاناكسى درجمين مطلوع بإنهيس توسر ليم الفطرت انسان اور ماص طوريدوه سلمات بى كانكسون برتعصب كي بندهى بوئ نبيس بريي جواب ديگاك

يرچيزى نرم كت تحسن بكر شرمًا مطلوب بي اور سارا قرآن اور مديث كد دفتراس كى تغيب باكيد سے بعرے موئے بيں ،ليكن اگر كها جائے كه انہيں صفات كے حصول كا ذرايده طابق عل جي كوبعد كى صدور مين تصوف كے نام سے بكارا جانے لگا تو اس كے سنتے كابن لوگوں کی بیشانی پڑتکن پڑمائے گی ، اس لئے کہ اِس اصطلاح سے <mark>اُن کو وحشست اور اس</mark> كيعض برخود غلط علم إرون اوروعو بدارون كمنتعلق ان كرتجر بات نهايت تلخ بین، ان کے مانظمیں اس وقت وہ وا تعات اُ بھر آتے ہیں جوان کو معاملہ كرف يرما أن كوفري ويكف برأن كرما تعلين آئ ركين برعف تصوف يهبس بر علم دفن ہراصلای دعوت اور ہرنیک مقصد کا حال ہے کہ اُس کے حاملین و عاملین ہیں ادراًس کے داعیوں اور دعوے داروں میں اصلی وصنوی محتّق وغیرحقّق ، بخت وخام، بہاں کے کرصادق ومُنافق یائے جلنے ہیں اوران دونوں نمونوں کی موجودگی سے کوئی حقيقت بسن إنسان مي اس ضرورت كامنكراورسر مصداس فن كامخالف نهيس بن جاياً. دُنيا وئشْعبوں كاحال بھي ہيىسے كەتجارت ہوبا زراعت بصنعت ہو يامْمنر، ہرا كب ہيں كامل ہ نا قص اور رمبرو رمبرن دونول پائے جاتے ہیں، سکین دین ورنیا کا نظام اسی طرح جل م ب كرآدى لين كام سے كام ركھا ہے اور ناقصوں يا ترعيوں كى وجرسے إس دولت سے محرومی اوراس مفصد سے دست برداری اختیار نہیں کرتا اور سی اصطلاح سے علم اتّفاق ك وَجرس وه المل حقيقت كونهين تفكرا مّا المرفيع كماسع : \_ الفاظ كے پيچوں ميں أمجھتے نميس وانا غوّاص کومطلے گرے کہ صدفے

تصوّف کے سلسلمیں دوگردہ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جوتمام اجزاد کو علیحدہ علیحدہ تسلیم کرتاہے لیکن جب اس کے مجبوعِہ کو کوئی نام دیدیا جاتاہے قودہ اس سے انسکار کر دیتا ہے

مم في اورجن مقاصدوصفات كا ذكركياب وه تقريبًاسب توكون كوعلى وهلي اليم برككين حب كماجانا بكركي وكورن (كسى دجرس) اس كمجوعه كانام تصوّف ركد ديا ب وفوالتور يربل يرطبلق بي اوروه كيف كلته بي كريم تصوّف كونهيس مانتة اورتصوّف في را انعصّان بنجا! ب اوردوسراگروه وه ب كراكون اى صيفت كانام بدل كيش كر عاس كوقبول كليتان مثلًا كماحائد قرآن مجيدكى اصطلاح ميں اس كانام تزكميہ، مديث كى اصطلاح ميں اس كانام احسان اور عض علماء متأخرين كى اصطلاح مين اس كانام فقه باطن م تووه كهت مبي كاس سے اختلان کی کوئی وجہ نہیں اور بیرے چیز می ضوص ہیں ۔ واقعہ بیہے کہ اس وقت تکھ مسى بوئى سارى كما بول ميں نى ترميم بوسكتى ہے اور ندز بان حلق كوجو نقارة خداكمى كئى ہے روكا جاسكمان، ورنه اكر بلك اختيارى بات بوتى تويم اس كوتزكيد احسان ك لفطرت ياد كرقے اورتصوّف كالفظاسى استعال نەكرقے،لىكن اب اس كامعروف نام بىي يۈگىلىم ادركيسى فن كى خصوصيت نهيس ،علوم وفنون كى سارى ما يريخ اسى طرح كى مروّجه اصطلاح سے يُرب محققين فن نيميشم قاصدر دورويا اوروسائل كووسائل ميكى عدتك ركا اسی طرح اُنہوں نے بڑی جراکت اور بلندا منگی سے ان بجروں کا انکار کیا جو اس کے روح ومغز ادراصل مقاصدت نصرف فائ للدان كمنافي ادراكر اوقات ال لئے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ تا ایخ اسلام میں کوئی ایسا فصر نیس گذراکہ اس فن کے داعیوں آب ا درا الرسيخيق في مغز د يوست، حقائق واشكال ادر مقاصد درسوم مي فرق نهكيا مو ـ بيران بيرشخ عبدالقا ورجلاني وأورشخ شهاب الترين مهرور دئ سي ليكر مجدّ والفتاني "

پیران پیرشن عبدالقادرجیانی اورشن شهاب الدین مهروری سے کیکرمجد دائدتائی حفرت شاہ ولی اللر دھلوی مضرت سیّدا جوشہیں مخرت مولانا رشیدا ہے گنگوئی اور سیم الامّست حفرت مولانا الشرف علی تھانوی مسنے قشہ ولباب مقصود وغیرتقصود ہیں ہوری وضا کے ساتھ امتیاز پرندور دیا اور ان رسوم وعادات کی اس شدّت سے تردید کی جوغیر سلموں کے اختلاط یاصوفیائے فام کے انرسے داخل ہوگئ تھی اوران کوتصوف اورطربیت کا جربی ہولیا گیا تھا۔ حضرت نے عبدالقا درجیلانی کی فتوج الغیب ہویا فنین الطّالبین ۔ یاشی شہاب الّدین سہروردی کی عوارف المعارف ہم خرت مجدد صاحب کی مکتوبات الم مربّانی ہوں ۔ یا حضرت شخص ولی اللہ صاحب کی تصنیفات ، یا حضرت سیّدا حرضهید کی مراطب تھیم حضرت گنگوہی محصرت گنگوہی کے مکتوبات یا مولانا تھا نوی کی تربیت السّالک قصد المبیل ، ہر مگر یہ ضا بین بگرت المدریات کے کہ اُنہول نے دودھ کا دودھ یانی کا پانی الگ کر دیا اورجہاں کے حضرت شاہ دل اللہ مُسَابُّ

" نسبت صوفيار كبرب احمراست وروم اليتال ميج نيرزد "

ہمنے جن بزرگوں کا زمانہ پایا اور اُن کی خدمت میں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اُن کی خدمت میں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اُن کی خدمت میں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اُن کو و کمیمکرتصوف و طریقت ہی کا نہبس دین و شریعیت کا کمب پایا۔ ان کے اخلاق ، اخلاق ، اخلاق برگوی کا پرتو، اُن کے معاملات واعال اور ان کی زندگی شریعیت کے سابنچے ہیں ڈھلی ہوئی اور اس کی تراز دمیں گئی ہوئی دکھی ، ان کو بھیشہ مقاصد و سرائل کے درمیان فرق کرتے ہوئے اصطلاحات مست نعنی موکر اور اکثر ان کو فرا موش مقاصد و سرائل کے درمیان فرق کرتے ہوئے اصطلاحات مست نعنی موکر اور اکثر ان کو فرا موش کر کے حقائی پرندور فیتے ہوئے دکھیا ۔ رئوم سے بے پروا ہ دبے گانہ اور برعات کا سخت می اور مداکل ہیا ۔ اور مداکل اس خت کا ایک میں اور مذکل بایا ۔ ان کے اتباع مُستمنی کا وائرہ حرف عبادات نہیں بلکہ عادات و معاملات تک میں ب

اورميط بإيا. وه اس فن كے مقلد نهيں بلكه مجتهد تھے جواسي فداداد بصيرت طويل تجربه س اس فن میں معی اختصار سے معی انتخاب اور معی حذب و ترمیم سے کام لینے اور مراکب کے مزاج كمصطابق نسخرتجو يزكرت اورمعا لجرفرملت اورعلاج وبرمبرزيس طبائع ومشاخل مالات كالورا لحاظ ركمة، ان كاشان اس كے بائدي محتمد فن ، اطباء واضعين فن كى ب جوايية فن كے محكوم نيس ماكم سوتے ميں اورجن كے سَلمنے اصل مقصود فائد واورمريفن كى محت ہوتی ہے نکولکیر کے فقیر بننا اور افے مخے صبق کا دہرا دیا۔ان حضرات کے مزدیک اخلاق کی اصلاح معا ملات کی صفائی ، طبیعت میں اعتدال کا پریل ہونا ، ضبع اِنفنس اور أيثار ، انغياد واطاعت ا ويهرجيزميس اخلاص ورضا والهي كى طلب تصوَّف كا اصل تعدُّو اورا ذکارومجا بدات مجست يخ حتى كربيت وارادت كااصلى فائده ، اگريرماميل نيس توبیساری محنت کوه کندن کاه برآوردن کے مرادت ہے اوراس شوکے معدات کہ ،۔ خواجه بينداردكهمردوم لاست ماصل خواجه بجزيت لازميت

پیش نظرسالاس سلة الذهب ی ایک بیش قیمت کوی بے جمیں لیے وقت کے ایک میں نظرسالاس سلة الذهب ی ایک بیش قیمت کوی ہے جمیں لیے وقت کے ایک میں اور خلط فیمیوں کو دور کیا ہے جواس راہ کے مبتدیوں اور خام کار صوفیوں کو پیش آقیں اور کمی تقل ادشادات و ذاتی بچر بات کے من کی ایپ مشاکع اور بزرگوں کی حکایات کے خمن میں تصوف کا لیت لباب بیان فرایا ہے اور ان مغالطوں اور خود فریبیوں کا پرد بھی کی کیا ہے اور ان مغالطوں اور خود فریبیوں کا پرد بھی کے من کی سے جن میں لیتے ایتے اور کی گرفتار نظر آتے ہیں۔ نیز شیخ سے استفادہ کے ان کو اب شرائط کا ذکر کیا ہے جن کے بغیر طویل صحبت وزیادہ سے زیادہ اظہار بھی دی میں بین پتا ہیں روم وی محمد میں اور وردی میں نفع نہیں بہنی تا ہرادر مزید صوفی محمد اقدال صاحب ہو شیار بوری می کے با وجود ہی تیتی نفع نہیں بہنی تا ہرادر مزید صوفی محمد اقبال صاحب ہو شیار بوری می

سے شکر یا در دوارکے سختی ہیں کا نہوں نے حرکتے ہے کے ان المفوظات وا فا دات کو کیا بھت کر دیا جو سجد بنوی کے زیرِ سایہ مدینہ طلبہ کی پاکسرزمین برخت احدی کا لیس میں گانہوں نے جائے کہ اس کے استانہ کا کا مطالعہ طالبین و سالکین اور خلصین و صادقین سکے لئے مفید ہے ماد، بھیرت افزا ثابت ہوگا ہواس طرفی کے اور خلصین و مداور مشار کے کے مفید ہے کہ مار قد تقت کے جال منافع کے جایاں اور اپنی اصلاح و تربیت کیلئے مکر منداور مشارکے کے رضاد کے آرز و مند ہیں۔ اللہ تعالی نے دعاد ہے کہ ان کی پر کے مفکور اور ان کا برعمل مفید و تقبول ہو۔

(مولانا)سترابوکسن علی سینی ندفعی مدینه منتره ۱۳ ربیح الافلانستار

#### بىماشرارىمن ارىم ئىمەت.

حَامِدًا قَرْصَدِياً وَمُصَدِياً وَمُسَدِيماً وَالله المعرف الشريعة الواقية ومُسَدِيماً والمعدوالله العمرف الشريعة الحديث مولانا محترف من المعلى المعتان المع

دوستوں کی رائے ہوئی کہ اس میں سلوک اصان کے متعلق بہت ضروری اور فید مضامین آگئے ہیں ان کو ایک جگر جمع کر دیا جائے تو استفادہ کرنے ہیں بہت سہولت ہو۔ بندہ کو بھی بیرائے بہت بسند آئی اس لئے آج ۲ رمح م الحرام تناق المصمطابق رجنوری من اللہ مسجد نبوی علی صاحبہا العن العن صلوۃ وسلام ہیں اس مبارک مجوعِہ کی نقل شرع کرتا ہوں ، اللہ تعالی جمل فرملئے اور بندہ کو بھی اس کی برکات سے نوانے۔ بهاف صل میں تصوف کی حقیقت اور مافذ ۔ دومری فصل میں سلوکے موانع اور آخر میں آپ بیتی پر اضافہ کا مضمون

ناقل

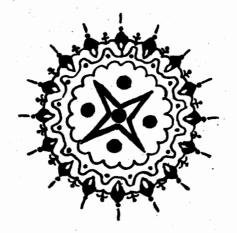

# نصن المنظمة في المنطقة في المنطقة الم

تعوف كحقيقت كربك مين طركتيخ كار شادات آپيني الد صهر سينقول مين .

> تسوّف میرے اکابرکا اہم ترین شغلہ ہے، وہ ہے درکعنِ جامِ مترلعیت درکعنِ سندائیں مرموسنا کے ندا ندجام وسنداں جس

گویاس کودیکدراسے)

احسان کے معنی اورتصوّف کی حقیقت واضح کردی عنوانات آواس کے جھبی اختیار کر لئے ماویں لیکن مرجے سے کا یہی حقیقت ہے سے

اودى بسعلى والرباجانا انت الذى تعنى وانت المؤمل

شاع کمتاب کیچاہے میں شہر مجبور سعدی کا نام اوں امعروف معشوقہ رباب کا نام ، مرجیز سے معصود تری ہے اور تری مطلوب،

ی توضیقت ہے۔ اس کے بعد ج چیزی ذکر و علی ، مجابہات وریاضات پی خرات بحرات بحری کے دیا کہ اللہ تعالی علیہ آلم کے ذیار سے بین وہ حقیقت میں سب علاج ہیں چونکر تیدالکویں خیا اللہ تعالی علیہ آلم کے ذیار سے جتنا اُحد موتاجا آئے اُتنا ہی قلوب میں ذبک اور امراض کیلئے تجربات یا بدا ہور داکر طرحدید امراض کیلئے تجربات یا قامدے و قتی اور نکن کی دوائیں تجویز کرتے ہیں اسی طرح پر رُدھانی اطبا اِلیمی امراض کیلئے بخریات یا موائی کے موائی اور ہرز ماز نے موائی دوائیں تجویز کرتے ہیں حضرت مولانا وصی ایک موائی اور ماز ماز میں تجویز کرتے ہیں حضرت مولانا وصی اس موائی تورائلہ مرقد کے اجل ضلفاد میں ہیں آن کا ایک سُرا لہ سے موائی قورائلہ مرقد کی اجل ضلفاد میں ہیں آئی کا ایک سُرا لہ کو اِلیا اِلیمی کی است موائی فرلئے ہیں کو صورت کی ایک کو ایک کی ایک کریا انساری شافئی فرلئے ہیں کو صورت کی ایک کریا انساری شافئی فرلئے ہیں کو صورت کی ایک کریا انساری شافئی فرلئے ہیں کو صورت کی ایک کریا انساری شافئی فرلئے ہیں کو صورت کی ایک کریا انساری شافئی فرلئے ہیں کو صورت کی ایک کریا انساری شافئی فرلئے ہیں کو صورت کی ایک کریا انساری شافئی فرلئے ہیں کو صورت کی ایک کریا تھی کریا تو کریا ہیں ہوگا ہیں کہ میں میں آئی کریا کریا تھی کریا تو کریا ہوں کریا ہوں کریں ہوگا ہیں گوئی کریا تو کریا ہوں کریا ہوں کو کریا ہوں کو کریا ہوں کریا ہوں کریا ہوں کریا ہوں کریا ہوں کو کریا ہوں کریا ہوں کو کریا ہوں کو کریا ہوں ک

صوفی مفر او محسن کو کہتے ہیں اسٹی اس کی یہ ہے کہ خود کتاب النہ ہے اہما ہے کہ مفر اللہ محسن کو کہتے ہیں اسٹی سے کہ اُم تت میں مختلف ورجہ کے لوگ ہیں بعض ان ہیں سے اصحابی بین ہیں اور بعض کو مقرین کہا جا تہے ، بیخض لینے ایمان کوشیح کر لے اور شرعی ادام و فواہی کے مُطابق اپناعل

ر کھے تو بددہ لوگ ہیں جو اصحاب لیمین کملاتے ہیں اور ان امور کے ساتھ ساتھ جس شخص کی غفلات بھی کم ہوں اور نواق طاعات کی کنزت ہواوراً س کے قلب بر ذکر املہ كإاستيلاد موجائية اورحق تعالى سيمناجات كأسلسك اور دوام أس كوحاسل موكميامو الشخص كومقر الضحس كتية بي اوراس كوصوفي بهي كها جابات بحفرت الوحيي ذكرتها كاجو قول نقل كياكياتيم بهال أس كوناظري كافاده كيك بعينه درج كرتے بي . حضرت الرحيلي زكر يا كاقول اصل ساله من توع بي عبارت عص كارتجه يدي. اوريحفرات جوصفات بالا كم تسائة متصعف بي مقربين كدلات بي اوريي وه لوك ہیں جو کرصفات اصان کے ساتھ متصف ہیں اُتمت کے لوگوں کے درجات مختلف ہیں۔ بعض اصحاب بمين كهلاتي بي اور مصنول كومقر بين كهاجاتك جبساكه خود قرآن حكيم میں آیاہے۔ للذاجن کا ایمان درست موگیا اور اُنہوں نے ماموراتِ نشرعتِه برعمل کیا وہ اصحاب بمبنن كهلات يمي اورحب كى غفيلات كم موكئيں اور نوا فل ميں دوام واستمرارا أس كوح الم مولكيا اوراس كى طاعات كثير موكئيس أورذ كرابيركا قلب يراستيلاد موكي اوليني تام حوائع میں بق تعالیٰ کی حانب رہوع مونا اوراس سے دُعادکرناحس کا حال بن گیا دہ مقرب كملاتك ووأستخص كومس كهاجاتا سے اور اسى كوصوفى على كها جاتا سے جوصفا سے ستق ہے۔ لينى تيخس اضلاق مذمومه سيرياك صاف موكيا اورا ضلاق محوده كرسائة متقعف موكيا بهال تك كدالتُدتِعالي في أس كومجوب بناليا اورحبل حركات اورسكنات بين أس كلمحافظ اورنگران بوگیا جسیا که حدیث شریب مین آیا ہے کہ مجھ سے تقرب ماصل کرنے والول یں كسىف إس جيسا تقرّب عال نمين كياج كه فرائض كى ادائيگى كے ذريعه حاصِل كيا جاتا ہے بيقَّرب فراض كهلاتك وربنده مهيشه نوال كردريد مِي سے قُرب عاصِل كر أرستا ب سيني أ ادا، فرائص کے بعد کیونکہ (اس کے بدون نو ال سبب فرّب تو کمیا سے معتبر ہمی نہیں) یہاں

تك أس كومجوب بناليتا مون اورجب وه مجع محبوب موجالك توبيرمس أس كاكان بنجاباً مون سسسنتا باورآنكوب ما آبون سديكيتاب برقرب نوافل كملاكب بعنوان دیگراس کو یوں کھئے کہ رسمول اسٹرسلی استرعلیہ واکہ وکم کے زمان مبارک کے بعکد مسلما نول میں سے جو لوگ کہ اپنے وقت کے فاصل ہوتے تھے اُن کا کوئی فاص نام بج صحابیٰ رسول التنصلي التدعليه وآكروكم كنهزا تفاراس لفرك عابيت سير بم مكركوني فضل شرفتى نتهاجس كاجانب أس كومنسوبكياجا ما . بهرحب صحافيكا دورجم موا اور قرن مانى آياتون صرات فصاب كم صحبت يائى تى أن كوتا بعين كما مباف لكا، اورىي أس وقت اُن كحقى مست برى توريشهى جاتى تى بيران كربعد تبع تابعين كينقب سے ملقب موے ، بھراس كے بعديم واكد تك مختلف درجات ادرمتبالين مرات بين سيم موكئ تواس وقت نواص ناس جن كواموردين كاشدت كے ساتھ اسمام تعا" زماد" اور عبار کے نام سے ایکانے جانے لگے بینی ایول کھا جا آتھا کہ فلال عابد، فلال زاہد بھراس کے بعد جب بدعات كاشيوع بوكيا اورسب فرقول بي ائم تقابل اورتنافس موف لكاريان تك كم رفراتي دعوى كرف لكاكران ك اندر زباديس. يدد مكود رخواص المي منت مع بنون في اين الرمعية من الليد كومجوز كيا اورحبه ول في اسباب غناست سرايي قلوب كي حفالات كى، أنهوا في المياك اورطراقي فاص كيك السيم تسوّف تجريزكيا ، خاني اسى نام اس جاعت كي اكابر دوسي بجرى سيل بهدمشور وكي البين البين مزات كومونى كما جا آتا-متصوف كالمِصْدانُ قرنِ اقْلَ مِن موجورُ مُصا

اس میں شک بنیس کرتصرف کانام اگرچہ بہت دنوں کے بعد زبانوں پر آیا ہم اس کامصداق اسلام کے قرنِ اقل میں ہی موجود تھا ، میسا کہ صاحب ابدای ککھتے ہیں ،۔ (بیاں اسل عبارت عربی کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ) اور تصوّف جس وقت اسلام كة رن إقل مين ظاهر بهوا تها تواس كيك إيعظيم شان على دينى وه ايعظيم المرتب جيز على اورابتدا أس ميقصود تقويم اخلاق تهذيب نفوس اورطبائع كواعمال دين كاخوكر بنانا اور ان كواس كى حانب كهينچكر لانااور دين و مشركيت كونفس كى طبيعت اوراس كا وحدان بنانا نيز دين كيمكم وامرارس تدريجًا نفس كووا قعت كرانا تها (ترجم نيم بوا)

اوریہ ظاہرہے کہ ان مقاصد کمیں سے ہر ہرمقصدا بی جگر پرنہایت ہی ہی ہے ، حزوری اور مشربیت سے عین مُطابق تھا، اِس لئے ان سے سی کواختلاف یا انکار نہ دِناجاہئے۔

تنعربين صوت

لب لباب كمنابجلس . ا درحب ان مثرائط وآ داب كا لحاظ ندكيا حلية بكرخ يرتصوّ ف كو

تسوف قرار دیدیا مائے تو میروه طریق می منیں جو سما را موضوع بحشہ اس لئے کہ ان

كى خرابيوں اور ان برعمل كرنے كى وجہ سے مالك ميں جوخرابياں پيدا ہوں اس كا ذمر وار كسى على حقيقي تصوّف اوراصل طراق كونهيس قرار ديا جاسكياً واب اكرا ب كوتصوّف سے محض إس بناد برجر اورانكار ب كهاس كانام محدث ب تواس بس تصوف ب متفرد نهيس نامعلومكتى جبزي إس وقت موجود مبن كرآب كاان سيتعلق تحى سے جوكم ابتدام اسلاميس ان امون معروف وتقيس بين كشامون كه أكراس كانام بدعت بي ومنى تراس كابدعت نبيس .آپ اس كو احسان سے تعبير كر ليجئ ، علم الاخلاق اس كا نام ركھ ليج ا اورججخص كداس سيمتصعن موأس كومحسن اورمقرت بتقي اورخلص كهدليجي اوراحسان ف محسن اومتّقی و محلس کے ذکرسے قرآن بھراہواہے ، صدیت مٹرلیٹ میں بھی اس کا ذکرآیا حضورا قدس تمالته عليه أكهوم ي دعو حفرت شاه ولى الشرصاحب رحمة المشرعلية، نؤرالله مرقدة تفهيمات المبيّه مي فرطة م پی که ( صل کتاب میں مرف وق عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ) حضورِ اقد س کی المعظیم

صحرت شاہ مل المترصاحب رعمة القرطية ورالقرم وره سيمات الهيدي ورالقرم وره سيمات الهيدي ورا مي كه ( الل كتاب بيں عرف عرب عبارت ہے بن كا ترجم يہ ) حضورا قديم بل الشرطيد والدو تم فت حس جيزى وعت دى اُن ميں سي مهتم بالشان اُمودين بيں ( ا) ضيح عقائد عب كا ذمة على اُمت كے الم اصول نے اُتقايہ اللہ مِل شاد ان كى مساعى كو قبول فرطئ ( ) دومرى جيز اعمال كاميح طور پراداكرنا اور سنت كموافق الن سب كواها كرنا راس فن كو اُمت كے فقماء نے ليے ذمتر لياجن كى كوششوں سے اللہ جل شانه نے بست كواها لوگوں كو مهايت فرمان اور اگراہ فرقوں كے اعمال كوراه راست پر لائے . اس كے بورش اہ صاحتے اصان كابيان فرمايہ اور آيات واحاديث سے اس كو مرمن فرمايا ہے . جينا بخد کستے ہیں کہ تھیج اضلام اصان کو جواس دین کی صل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندو

کے لئے بند فرمایا ہے ۔ اس کے بعد شاہ صاحبے آیات واحادیث اخلاص واحسان کی

تخریف ماکر تخریف فرایا ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے تبغیر میں میری جان ہے نیمیرا مجز و

مشریعت کے مقاصد کا سے وقیع فن ہے اور بہت گراہے مملی شرائع کے مقابلہ میں جو

بنز لدروں کے ہد بدن کے مقابلہ میں ، اوراس فن کا تکفل صوفیاء نے کیاہے کہ انہوں

نے خود مہایت یائی اور دوسرول کو ہدایت فرمائی خودسیراب میے اور دوسروں کو سرا

یا دور به می موسط معامله بیر به مهمان این طیم چیزیه که علوم واعما د کیفیئه شاه صاحب فرماتے میں کہ اضلاص واحسان این ظیم چیزیه که علوم واعما میں سریادہ خصیص تاریخ میں میں میں اسلامی میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا

كى ان كے بغيرميثيت ہى باتى نہيں رمتى ۔

اسی مفکون کو مُلاَعلی قاری نے حدیث جرائی کی شرح میں فرمایا ہے کہ اس سے مُواد اضلاص ہے ، اس لئے کہ اضلاص سے مُواد ہوا کہ اس لئے کہ اضلاص سے مفاو ہوا کہ احسان مراد دن ہے اخلاص کے بغیراس کے اسلام وایمان دونوں میں نہیں ہے ۔ اس کے بغیراس کے اسلام وایمان دونوں میں نہیں ہے ۔ اس کے بغیراس کے اسلام وایمان کی کچھے نہیں ہے ۔ اس کے بغیراس کے اور عمل کی کچھے نہیں ہیں مدہ واقع ۔ چنا بخدا ممال کے اعتبار سے تو حضرت شاہ صاحب نے بفرایا کہ بدون اضلاص کے دہ جاتے ہیں ، بعنی مُردہ ۔ اور علوم کے اعتبال سے یُوں تشبید دی کہ گھیا وہ الفاظ بلامعنی رہ جاتے ہیں ، بینی بالکل مہمل

### حضرتُ شاه عَبُدا لحق صلب محدّث بلوثَّى كابيان

شاہ عبدالحق محدّث دملوی بھی اضعة اللّمعات میں فرماتے ہیں کہ احسان اشارہ ہے اصل تعدّف مون ، اورتصوّف کے جلمعانی جن کی طرف مشائح طرفیت احسارہ

فراتے ہیں اسی طرف رائع ہیں ۔ آگے شاہ صاحب تخریر فرماتے ہیں کہ اگرچ علم حدیث بالذات ہرچیز پہنقڈم سے تسکین حقیقت میں تصوف کتاب الٹراور احادیث رسول المٹر صلی المتعلید آلہ وکم کی شرح ہے ۔

### علامهشا ميكابيان

علامرث می تحریر فرطاتی کی طریقت شریعت برهمل کرنے کا نام ہے ، اورشراعیت اعمالِ ظاہرہ کا نام ہے اور بید دونوں اور حقیقت مینوں جیزیں آبس میں متلازم ہیں۔

## حضرت اممام رتبانى كنگوسى رحمة الشرعليه كالمفوظ

چناپخ جفرت امام ربانی گنگوی فرداند مرقد ای کیانید میانید میس تحریر فرمات میس که فی الباد محالیت می تریز فرمات میس که فی الواقع سفر بیت باطنی به اور حقیقت معرفت تنمی مفریت باطنی به اور حقیقت معرفت تنمی بشرید بیس با اتباع شریعت کمال بددن معرفت تنمیس بوسکتا (مکاییب برشینی معرفت تنمیس مولانا و می المند محاسب کا بیدرسالد بهت طویل مولانا و می المند محاسب کا بیدرسالد بهت طویل به اس کا اقتباس می بهت طویل به اس می اتباع کی ضرورت، شیخ کی شرائط اور اس کے اتباع کی ضرورت بربیت طول کو جا تباہے کی ضرورت بربیت طول کو جا تباہے۔

### مولانلعاشق المي صابحابيان حقيقت تصوّف ب

امی طی حفرت مولانا عاشق الهی صاحب نزرات مرقدهٔ نے حضرت امام رابانی کنگوی قدس سرهٔ کی سوائے تذکرہ الرشید حصّهٔ دوم میں طریقت کے عنوان میں اس کی حقیقت ، اس کی خردرت پر بہتے صیلی کلام کیاہے ، تحریر فرماتے ہیں کہ" سلوک نام ہے

عامي آدمي اورصاحب ببت كي عِبادت كافرق

ایک بیار تخص می کومطلق محقول معلم می وطبیسے عکم سے غذا کھا آہے مگر جرا و آمراً

اکہ طاقت بی ہے ورسر آخص مصب می بحالت تندائی وصحت تا ترصادی شناہ برغلا
کھا رہاہے، غذا کھانے میں دونوں برابر بی مگرا یک جبر دکرا بہت سے کھا رہاہے اور
دوسرا رغیت واشتہ اوسے ۔ اسی طبی عامی آدی عبادت کر آئے مگر نفس کو بجو رہا کراور
میان شغول بھنے بدائی می عبادت میں شغول بو آئے مگر ایں دوم کو دل کا تقاصا اس طاقت
میں شغول بھنے براس کو مجود کر رہاہے ۔ اس عصت کا ملاکا نام طریقت ہے جو قلب کومال موق ہے اوراس دومانی غذا کومی کو شرعیت کہا جا آئے سے افوا اس می مقیقت اور اُس کی خریقال کی ہے ۔

بدر صرات امام ربانی کی ایک تحریقال کی ہے ۔

حضرت امام ر<mark>بانی گنگوی قدس مره کی تخریر</mark> چوخرت قدس مره نے لینے اوا ل عربین معلوم نبیرکس خرودت سے تحریر فرمائی تقی اُس کو تیری ابعین بن ترجمہ مولانا میرخی نغل کو آبوں حضرت تحریر فرماتے ہیں :-

علوالصّوفية علوالدّين ظاهرًا وباطنًا وهوالعلم الاعلى حاله حراصلاح الإحلاق ودوام الانتقار الحالله تعالى ـ حقيقية التّصوّف التخلّق باخلاق اللّه تعالى وسلب الامارة وكون العبد في مهضاءا لله تعالى .

اخلاق الصوفية ما هوخلقه عليه السلام بقول اتك لعلى خاق عظيم وما ورد به الحديث وتفصيل اخلاقهم فكذا . التواضع ضلة الكربر . المعالمة واحتال الاذى عن المخاق . المعاملة برفق وخلق حسن وترك غضب وغيظ . المواسات والايذار بفرط الشفقة على الخلق وهو تقديم حقوق الخاق على حقوق المحافظة . الشخاوة . التجاون والعفو طلاقة الوجه والبشرة . الشهولة ولين الجانب ترك التقييم والتكلف . انفاق بلا اقتام وترك الادخام . التوكل القناعة بيسيرمن الدنيا . الوم ترك المراء والجدال . والعتب إلا بحق ترك الغل والجاء . وفاء الوعد . الحلم الاناءة . التواد والتواق مع الاخوان والعزلة عن الاغيام . شكوالمنعم والتوان والعزلة عن الاغيام . شكوالمنعم

بذل الجام للمسلمين ـ الصّوفي يهذب الظاهر الباطن في الايخلاق ـ والتّصوّف ادب كلّه - ادب الحفوّة الالمية الاعراض عمّا سوالاحياءً واجلالًا وهديبة - اسوءالمعاصى حديث النفس وسبب الظلمة .

#### ترجمه

صوفیاد کاعلم نام سے ظاہر وباطن علم دین اور قوستیقین کا ، اور مہی اعلیٰ علم ہے ۔صوفیا دکی حالت اخلاق کاسنواد نا اور پہیشہ خداکی طرعت کو لگائے دکھناہے ۔

 خرچرکنا بلانگی اوربغیراتی فراخی کے کہ احتیاج لاحق ہو، خدا پر بھروسہ رکھنا گفتوڑی کے دنیا پر قناعت کرنا ۔ پر بیرزگاری ، جنگ جدل اور عقاب ذکرنا مگری کے سماتھ بغض وکیندو صد نہ کرنا عزت وجاہ کا خواہشمند نہ ہونا ۔ وعدہ بُوراکرنا ۔ بُروباری ۔ دور اندشی ، بھا بُوں کے ساتھ موافقت ومجت کرنا ۔ اغیار سے علیحدہ رہنا محسن گُشرگراری جاہ کا مسلمانوں کیلئے خرج کرنا ۔ صوفی اخلاق میں اینا ظاہر و باطن مہد بنالیت کے اسلام اور سے مرزی معمید سے کا نام ہے ۔ بارگاہ واحد میت کا ادب یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے مرزی معمید سے کے دینے نفس سے باتی میں بیت کے بہت کے بہت کے بہت کے بیت کے بیت کے بیت کے دیا اور ظالمت کا سبت بے (تذکرہ اگر شدید صراله)

امام ربانی قدس سرّه کی یر جند سطور سرنامه اورعنوان به ان تمام مباحث کا جوطریقت کے شریف فن میں سزار المنیم کتابوں کے اندر اولیاء اللہ سفی کئے ہیں۔

### رئيس الاحرار كاسوال تيسوف كبائلام ؟

مولانا حبیب از من صاحب کدهیانوی رئیس الاحرار نے مجھے پُرچیا تھا، بہت عصدی بات ہوگئی کدیئے تصوف کی بلاہے ؟" بہت دلچسپ فقد ہے بفضل تواہی جگدر چکا اس ناکارہ نے اس وقت بیجواب دیا تھا کہ تصوف کی حقیقت صرف جھے ٹیت ہے اس کے سوا پی خلید حق بین کی ابتدار" اتحا الاعمال بالنیّات "سے ہوتی ہے ۔ اور انتہار آن تعبد الله کا تا تا کے نترا کا جو اس کو یا دواشت کہتے ہیں سی مصوری کہتے ہیں اس کو نسبت کہتے ہیں ۔ میں نے کہا مولانا سامے بایواس ایک بایواس ایک

بريدل دريا بارمون كا قصير حضرت دام مجريم فرمات مي كه ايك قصيم بن في المين في المين المين

قصبہ بانی بت کاضلع کرنال ہے ،ان دونوں کے درمیان جناجاتی تی بعلوم نمیں اس ایس ایس جناکا ہر حکم دستوریہ ہے کہ خشکی کے نماز میں لوگ جوتے ہاتھ میں لے کر بار موجائے ہیں ۔ جہاں بانی زیادہ ہو وہاں کشتیاں کھڑی رہتی ہیں ۔ ملآح دوجار پیسے لیکر ادھرسے اُدھر پیچائیتے ہیں ۔ لیکن جب جمناطغمانی پر مہوتو پھرعبور ناممکن موتا ہے ۔

ایک خص بانی بیت کارشنے والاجس برخون کا مقدمہ کرنال ہیں تھا اور جمنا میں طغیانی اور نمایت زور ۔ وہ ایک ایک ملاح کی خوشا مددر آمد کرتا ،گر تیخص کا ایک جواب کہ اس میں تیرے ساتھ لینے آپ کو ڈوئیس کے ۔ دہ بے جارہ غریب پر نشیان روتا بھر رہا تھا ایک خص نے آس کی برحالی دی جارہ کا مرکز کی میں تبلاؤں جمنا کے وی

فلاں جگدا کیے جھونیڑی پڑی ہوئی ہے ،آس میں ایک صاحب مجذوتیس م کے پڑے دہتے میں ، ان کے جاکرسر موجا نوشامہ ، منت ساجت ہو کھے تھے سے موسلے کسر جمہور تا اور دہ جننامجي بُمَا بعلاكيس جَيْ كَراكَر تحِيهِ ماري مِي تومُنَه نه مِدْ نا . چنا يُحدِيْ ان ك يكس كبااوراك سيخوشامدوسآمدكي ادراكنول نے اپنى عادىت كے موافق خوب ملامت كى كميس كونى فدا موں ،ئيں كياكرسكة موں ومكرحب بردتا مى را (اوررونا قويف كام كى چيزسے الله تعالى مجيم نصيب فرمائ) توان بزرگ نے كماكم جناے كدے كم الشخص في حب ف ندعر بحركه كها يازيوى كم ياس كياأس في بال كمع داسته ديد يد ينامخ بدكيا اورجنا فراسته ديديا اس كاتوكام موليا . اس مي كون استبعاد نهيس . يها انبياد كم مجزات اس امت كى كرا الت بي اوريانى يرجي كقف قصائه كرام كالي قوارى من معول بي اور "كما مات صحابرض النافينم" نومستقل إبك دما لدحرت تعانى كيم كم سي كمعاكياتها. حسيس ملادين طري صحابى كي متحقيمين ايك جهادمين جوكسرى سيموا تعاسمت رمين كمولي وينااورمندركوباركرليناجس ميس زيني مي دمبيكين تقل كياكيا. عال كارى يه دكيمكراً يكتنتي مين مينيمكريكمة ابعال كياكه ان سيم نهيل الاسكة . اس واقعه كو ابن عبدالبراورتاج الترين قعلى رحراد للرتعالى في مع مختفرًا ذكركيا ب

اس جونیر میں جس کا اور ذکرایا ان بزرگ کے بیوی نیخ بھی تھے۔ دین داروں کی بیوی نیخ بھی تھے۔ دین داروں کی بیوی نیخ بھی تھے۔ دین داروں کی بیویال ڈیر شخصم ہوتی ہیں۔ یہ بے چاہے اس فکر میں دیتے ہیں کہیں زیادتی نہ ہوجائے وہ اس سے غلط فائدہ اُٹھا کر سر برج ٹھو جاتی ہیں۔ ان بزرگ کی بیوی نے رونا سٹر وع کیا۔ کہ تونے عرب کھی کی اس کو تو تو جانے براخدا ۔ گر تونے جریہ کھا کہ میں بیوی کے پاس بھی نہیں گیا یہ ستہ کی دھا وہ میں کھاں سے لائی ہو اُنہوں نے ہر نید سر خید سے انکار نہیں کیا ۔ گراس نے سمجھا یا کہ دیم بیری کی اولاد ہے میں نے اولاد مونے سے انکار نہیں کیا ۔ گراس نے سمجھا یا کہ دیم بیری کی اولاد ہے میں نے اولاد ہونے سے انکار نہیں کیا ۔ گراس نے

ا تنارونا چلّا نامتروع كياكه توسفه توميرامندكالاكرديا، وه سارى دسيايس جاكركياكسيكاكه بير ماحب بیوی کے یاس تو گئے نہیں یاولاد کہاں سے آگئ برحنید برساحیے مجھا ناجایا گراس کی حفل میں نہیں آیا . اور حبنا *جتنا وہ کہتے ، وہ رو*تی ۔ حب بہت د*یر سوگئ* توان برصاصني يون كماكمين في سارى عرفوب كهايا ، السركا شكرب . اورتر سي سيحبت بھی ہمیشہ خوب کی تجھے معلوم سے لیکن بات یہ سے کمیں نے جین میں ایک مولانا سے وعظ میں ایک باکشے نی تھی۔ وہ یہ کہ جو کام استر کے واسطے کیا جائے وہ ونیا نہیں دین ن جالم المادت بن جالم المراور أواب بن جالم الله والتسيمين فرجي الله والماسة چیز کھائ قواس نیت سے کھائی کراس سے المنری حبادت پر قوت ماصل ہو یا اس نیت سے کھائی کہ لانے والے اور کھلانے والے کا ول توش ہو۔ ای طح سے میں شادی کے بعد سے ترر اس خوب گياليكن بققد بيل سے متا ہوا تھا، اس ك جب بھى ميں تير يك گیا تیرای اداکرنے کی نیت پیلے سے کرلی کہ الٹرنے بیوی کا حق رکھ اے . میں نے توقیقہ ليغ والدَم است بار بارايي بي مُنامكر مولانا الحاج الجهس على ميال صاحب وام محب يم ف حضرت الحات شاه مح معتقوب صاحب مجدّدى نقشبندى بهويالي كي وملفوظ مجع كيمير اس كسفها ٣٥٦ بريقته دومرى نوع سفقل كياس وحسب ذيل سه:-

حضرت شاہ صاحب نوران مرقدہ نے فرایا کہ ایک بندگ دریا کے کالدیر تھے دوسرے بزرگ دریا کے کالدیر تھے دوسرے بزرگ دوسرے کالدیر تھے ایک بندگ دوسرے کا ایک بوی سے کہا کہ کا ایک بوی سے کہا کہ کا ایک بوان لگا کہ دریا ہے دوسرے کالار پرجدوسرے بزرگ دیتے ہیں ان سکے پاس مے جاؤ اور اُن کو کھا نا کھلا آؤ بیوی نے کہا کہ دریا گھراہے ہیں اس کوکس مل بار کر سکے دوسرے کا ایک حال اور میرے شوہر کے درمیان وہ تعلق ہوا ہوزن وشوہر ہیں ہواکر تاہے تو مجھے ڈبودے ورند اور میرے شوہر کے درمیان وہ تعلق ہوا ہوزن وشوہر ہیں ہواکر تاہے تو مجھے ڈبودے ورند

میں پارسوجاؤںِ ۔ اس نے نہی کہا ۔ یہ کہنا تھا کہ دریا یا پاب ہوگیا اور گھٹنو گھٹنوں یانی میں وہ دریائے پار موکئیں ۔ اُنہوں نے کھانے کا خوان اُن بزرگ کی بین کیا ۔ اُنہوں نے اُس کو اكيا تناول فرماليا ( يعنى حتم كرديا ) جب والس مون كا وقت بوا تواكن كوفكر سون كرآن كا وظیفہ تو مجھ علوم ہوگیا اب مائے وقت کیا کہوں ؟ اُن بزرگ نے ان کی پردیشانی دمکھی توان سے دریافت کیا ۔ اُنہوں نے کہا کہیں دریلے کیسے بارموں ۔ اُنہوں نے فرما یا کہ پہلی تمرّ در پاکوکس طن پارکیا تھا ۔ اُنہوں نے کہا کہ میرے شوہرنے مجھے یہ مدایت کی تھی کہ میں اسطح كهون أهول نے فرماياكداب مبلئے توميرانام ليكر كمشاكداس نے ايك لقم بحي كھا با ابوتومي ووب عاؤل ورنه بإرسوماؤل جنامجروه بإرموكئيل اب انهول في ايغشوم سع أوجها كه آپ نےصاحب اولاد موكر خلاف واقعہ بات كيوں كى ۔ اوران بزرگ نے آنكھوں كرسائنه يُدَاكِما ناتناول كرف كے باوجود ايك لقم هي كھانے سے انكاركيوں كياتوان بزرگ فیجواب دیاکدمیں فے جو کچھوکیا امراللی سے کیا۔ اینے نفس کی خواس سے نسیس كيا ادراً نهوں نے جو كھوكيا وہ امرالى سے كيا، نفس كا اس ميں كچە حصّه نه تقا ادر دُنيا جو كچھ كرتى باورس كارواج ب و فننس كے تقاضه كو كوراكرنا بامرالهي بيش نظر نهيں موتا . اس كے دنياجس كوازدوا ي تعلق شكم يورى اور ناؤ نوش مجتى يے مم دونوں ميں سے كوئى اس کا مرکم بنیس موالیکن به ضروری نمیس که به واقعه میلامو، اس سم کے واقعات متعدد موسكتے ہيں صحائد كائم كے اس م كے واقعات بانى برطبنا، دريا ميں كھوڑوں كوا آر دينا

مشہور ہیں۔ حضورا قدس کی اللہ علیہ آکہ وقم کا پاک ارشادہ جمشاؤہ شریب کے با صلاۃ اضی "بین تقول ہے کہ آدی کے ۳۹۰ جوڑ ہیں، جب آدی شخص وسالم تدریت اسٹ اسے توہر جڑکے صحت وسلامتی کے بدلیا اس کے ذیتر ایک صدقہ مشکرانہ) واجب

ہو آہے۔ ایک د فعیر مسبحان المتار کمینا ایک صدقہہے ، الحدیثار کمناصدقہہے ، لاالہالّا التُدكه ناصد قهد، التُداكبركه ناصدقهد، امر بالمعرون صدقه، راستِه يس كوئى تىلىف دِەجىز كانٹا وغيره مِثادينامدقه، ادى لىنى بوى سے جست كرے يەجى صدقه اور دو ركعت چاشت كى ناز إن سك سع سرقول كا قائم مقام ب (اس لئے کہ نماز کے اندر مرجوڑ سے کام پڑ آہے اس لئے نماز کی دورکست سکے قائم مقام موجاتی ہے) صحابُ کوائم نے عرض کیا یارسُولَ النہ اِ اُدی اپنی بیوی سے شہوت یوری کرتاہے أسين ي صدقه ب صحابر كام كوانت حل شاند فيهدت بي درجات عاليدايي اوراك كى شايان شان عطاد فرملئ حضور التارعلية الدو تمسة درا دراس بات دريافت كرك التت كيك بهت كجدد خيره چواركئين جنوراً قدس في المترعليه وَالْهُولَم في صحابُ ك است كال بريون فرما ياكه أكر اس يانى كوب محل يسطيني حمام كارى كست توكيا يدكناه نهوكا صحابة في من كياكم ودموكا . توصنوط الدعليك وتم في الما بعريف حرام المستنجف كانيت ساین بوی مصحبت کرے تو میرکیوں تواب نموا اس کی تائید مبت سی دوایات اور مضاين منصى موتى بيرجى تعالى كالطف واحسان اورأس كم ياك رسولا كى بركتيس تو لاتعدولاتحصى بين مكرنم لوك ابنى نافدرى سے التي تي جا برات ادر وتيوں كوباؤل سے رُوندتي بي، ان كى طرف التفات نكري تواينا بى نقعان بس

ُ فداکی دَین کا مولئ سے پُوچھے احمال کہآگ لینے کومائیں پیمبری مل جائے

اخلام سے آگ لینے جلنے میں بھی ہیمبری مِل جاتی ہے میرے والدصاصفی اسّد مرقدہ کا ایکٹ ورمقولہ جسینکڑوں دفعہ مُنا ہوگا کہ اتباع مُسنّت کے ساتھ ا تباع کی نیت سے پائخانہ جانا خلاف مُِسنّت نفلیں پڑھنے سے زیادہ اُٹسل ہے ۔ یہی دہ چیزہے میں سے میں نے

اس صمون کی ابتداد کی تھی۔

### "عِهدِ نِبِوِّت مِیس طرق وسکل لی کانسطم میں خا" ایک اشکال اور حفرت کا بَواب محتب یکے از محدوم العلماء و بزرگ.......

بسم الله الرحمان الرحيم مخدوم گرامی برکة بذه العصور حفرتشیخ الحدمیث دفع الله درجاً وافاض علینامن برکاته

اَلسَّلَاهُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا المُرجِ وَالبِي بِنِهَا مُون عُرافِي بِنِهَا مُون عُرافِهُ كرتار سبا مول ليكن قوفيق نبيس موئى - إيك طرف مشافل كا بجوم ، دوسرى طرف كمل كا بجوم - آب كوقوص تعالى في حُسنِ فظمى توفيق عطاء فرمائى مى بهركام وقت برموجانات ، ميس إس نعمت معدوم مون - الله تعالى رحم فرمائيس ، آيين -

عویرم مخرسلت نے آپ کا مکتوب مبارک دیا بلک شنایا ، دوبارہ خود بھی پڑھا ، صفرت مولانامفتی مخرشیف صاحب کی عیادت وزیارت کیلئے دارالعلوم گیا تھا وہاں بھی میں نے ذکر کیا ، فرمایا کہ زبانی بھی اس کا تذکرہ آیا تھا، اسا تذہ مدرمہ بوبتی اسلامتیہ کا مشوری کا اجلاس تھا، اس مجاس میں مکتوب مبارک شنایا گیا اور عمل کرنے کیلئے تدمیرومشورہ پرغور بھی مواج تو بالکل واضح ہے ، ذکر اللہ کی برکات وا نوارسے جو نمائے مرتب ہوں گے وہ بھی واضح ہیں ۔ ادرمیں اس کی تلانی کیلئے بوت ہے ۔ اورمیں اس کی تلانی کیلئے بوت ہے کہ اللہ کے بیت کے این نہیں ۔ ان کی تدریں و مہانے اکا برحی اضلاص اور تعاتی مع المند کے مجتبے تھے وہ محتاج بیان نہیں ۔ ان کی تدریں و

تعليم سے غيرشورى طورىيالىي تربيت موتى تقى اور أن كى قوت نسبست سے اتنا از موتا تقا كدورس مفراغت كي بعدايسامحوس بوالقابليكوئي فاكراعتكانس ابرآراسي. بالشبه كاملين كادورتم زواتواس كالميل كيك التم كى تدابير كى خرورت ب جى تعالى جلدسے جلام کی طور دیال کی شکیل کی توفیق نصیب فرمائے ۔ اَبتَہ اَیک اشکال ذہن میں آ یا که دیسے توعلوم دین، تدریس کُتب دینر پرسب ہی ذکرانٹر کے کھمیں ہیں اگر اضلاص اورکسس نيتت نصيب مو اورذكرامترهي أكرفدانخ استدريا كارى ميم وتوعبث بكروبال جان مير كيكن أكركسى ورسكاه ميتعليم قرآك كريم كاضعري بهاور نيخ تعليم قرآن اورحفظ وتسآل ين شغول بي ادرالحرى تركيليد مارس جي بي جهان مصوم بيخ اورمسافر بيخ شب و روزمين بلاشبرا المحفيظ للوست قرآن مين شغول يستين مقصدتي الحديشريب أونيا ا درنیت بھی صائح توکیا یہ ذکرانٹران داکرین کے ذکری جگریز نہیں کرسکتے ہیں اور پیلسلہ اگراسی طی جاری وساری ہے توالحدمتٰ راتھا خاصہ بدل ملجا آہے۔ ظاہرہے کہ عمد نِبرّت میں يسلاسلى وكُولْ كانظام نونسيس تقابلكة لاوست قرآن كريم بخلف اوقات واحمال كاذكاره ا دعيه اورصحبت مقدّسه فيام ئيل وغيره ك صورت مقى بظا براكر اسقهم كى كوئى صورت تقل قائم موتوشايد في الجله بدل بن سكيكا . بان يه درست مه كد ذكر تبعًا موكا بصورت مشاركة طربقيت ذاكرين كاسلسله شايدقصدًا وارادةً موكا شايد كجه فرق ملحظ خاطرعا طرموكًا بهوال مزیدر مہائی کامحتاج موں مجھے اپنے ناقص ہونے کا بے مدانسوس ہے کاٹ اس کی کس موجاتى تومحض افا دببت ونفع كى غرض سے متعارف سلسله مي جارى كرنا ادراس طح إيكي خانقاه کی شکل بھی بن جاتی ۔ یہ چیز واضح ہے کہ عام طور برطلب املیم کے زمانہ میں اپنی تربیت واصلاح كى طرف قطعًا متوجر نهيس تخت ادريه بلوسة حد درد ناكسي جب مرتسين عجاس توى نسبت سكيند كے حامل نموں اور طلبارہی اپنی اصلاح سے غافل ہوں اذکاروا دحيرکا التزام می نمو، دورفتنوں کا موحفت النار بانشہوات کامنظر قدم برمو تو دکراللہ کی کثرت کے بنیوی کا مواج ہوں۔ کی کثرت کے بنیر جارہ کا رئیس میں آپ کی خاص دعوات وقوجہات کا محتاج ہوں۔ وقت کے ضیاع کا صدمہ ہے۔ لایعنی باتوں میں شفولیت کا خطرہ رہتاہے۔ فقط والسّلام۔

### بحاب از حضرت في الحديث دامت بركام

المخدوم المكرّم ..... ذا دمجريم ، بعدسَلام سنون .

طویل انتظار کے بعدرات عشاء کے بعد ۲۰ حنوری کی شب میں رحبطری بہنی ، ڈاک خانہ والوں کو اللہ حلّ شانہ جز الئے خیرف میراایک دوست لینے کسی کام کیا تفا، حسری مالوں نے میری حِسری اس کے حوالد کر دی اور کہ دیا کہ ضابط میں توکل کو نیگی كل كوجب أس كاآدى آئے كاتو أمر وستحط كرد بيكا آئے مشاغل كے بجوم تو مجے بهد معلم ہیں اورآپ کی ہمتت ہے کہ بیک وقت اتنے مشاغل کو کس طے نمٹاتے ہیں سیاسی ، علمی وراسفار ۔ اور مجھے یہ اندلیشہ تھا کہ وہ جسبری کمبیں گم نہ ہوگئ ہو عزیر محترسلم کسی آنے والدك باخداب ك خدمت تكربيخ جانا لكعدينيا تواطينان مواراب فيهدت اليضا كياكداين محلس شورى بس ميروع يدكشنابا كم سركم ان سب حفرات ككا ون مين تو مصمون والكيا فداكر ككى كولين على ميسون الرجائ القريبا ووسال موسئ مفتى محرّشيفع صاحب كالك خطآيا، ٱنهوں نے تحریفهمایا كەتىرى آپ مبتى میں مدرین اورملاز مین کیلئے جمضمون ہے مجھے بهت بیندا یا اور مین نے اپنے بہاں سب مدرسین و طازين كوبمع كرك بهت امتام ساس كوسنوا ياع بير مخدك تعطي معلوم مواكه جناب مراخط ابن تميدك سابق بتنات مي طباعت كيك ديديا مجعة تواديراً سرك س ن لينه عريضيهمي لكعانفاكه آب لينه الفاظمين استضمون كويخر برفرمامين توانشاءانته بغالى

زیادہ مناسب ہوگا۔ اس میں کوئی تواضع یا تصنع نہیں کھمیری تحریر بے ربط موتی ہے كه بولنه كاسليقه ذكعف كاءآب نے اكابر كے متعلّق جولكھا وہ حرف بجوث يح برہيتے اکارکی صورتین حب یاد ہیں حضرت گنگوی قدس سرف کے دورسےان اکابر کو بہت كثرت سے دكيف كى نوبت آئى - بلامبالغ صورت سے نوٹر بكما تعاا ورجند معذياس يسن من خود بخود حبائع مين دين ك عظمت، التدتعالي كامحبت بريدا بوتي معنى حضرت منكوي قدس سرّة كمتعلّق بهت مع ما المون كومين فخود و مكما كربيت معفى بعد تبحد نبيس جیوٹا اور مصن جا ہوں کو یہاں تک دیکھاہے کرکوئی نیامولوی لینے وعظمیں کھے اوھراُ دھر ک کہددتیاتووہ آکرلیے جھے کہ فلاں مولوی صاحبے دعظیں لیوں کما؟ ناگل کے قریب ايك كاؤل تقا، إس وقت نام توياد نهيس را، ميرد دوست كتقيي كراب بيتي ميس بر قتداً كياہے . يهاں كے ايك يہنے والے حس كويس شاہ ى كهاكر اتھا سرجم عيكو سردى بو ياكرمى بابرتس موناكل سے بيدل چل كرمبع حضرت كنگوئي كے بهاں يرصاكر احفاا در تمجيد كى بىدى خىرت كىكوى كى كىلىسىين شرىك موكر عصرت يبطي كى معشاد كى بعد اين كالمريني مايا كرتاتها ووحفرت يخ المندكا تقته ومنهوب كرجموات كى شام كومدرس كاسبتى يلعاكر ہمیشہ بیدل گنگوه تغرب ایما یارتے تھے اور شنب کی شب میں عشار کے بعد یا تہخد کے و گنگوه مع مل کشنید کی میچ کودیو بندس می می می ایک تقد بدمنا فر آنکعول میں گھومتے بي اود دل كوتر بات بي - آب جوافسكال كيا وه بالكل محمد كراس الى كم مقدم كاتحتى موجائة وسب كجدم يقينا قرآن باكى ادرمديث باك كالعلم وبهت أوني مادراي سبجيب،اسكامقابلكونى بيزكياكسكى بمكر البين كونماندسقلى اماض ككترت ے ۔ اس ز مانے کے مشارکے کوان علاجوں کی طرف متوجہ کیا جیسے کہ امراص بدنیر میں ہرزمانی ك اطبارف امراض كم الغ نئ فى دوائيس ايجادكس ايسيى اطباء روحانى فى قلوب ك

زنگ کیلئے ادوییا اورعلاج تجویز کئے بمیری نگاہ میں بھی ایسے اشخاص گذیے ہیں جو دُورِہ سے فراغ پرصاحب نسبت ہوجاتے تھے۔ نبی کریم ستی اللہ علیہ وکم کی نگاہ کی تا شرسے دل كع غبار جيت ملت تق اور صحابُ كرام وضوان الله تعالى عليهم تمبين في وداعترات كيا كمنى كريصتى السُّرعليدوا كروكم كرون سيم في القصى بس جعاف تقو كسائية قلوب يتغير بلف مكار أوكما قال) اس قوت تا شركا نمونه المست كا فرادمين بهي يا ياكيا جنا نخ حضرت سیّدصاحبؓ کے دوگوں ہیں ہستے لیسے ہیں کہن کو بیعت کے ساتھ ہی اجازت مل گئی اس كے نظائرتواك كے علميں محصے زيادہ ہوں كے جضرت مياں جى صاحب نورات مرمتدہ کے پہال ثلاوت ِقرآن کے درمیان میں ہی بہت سے مراحل طے ہو جایا کہتے تھے ، مگر میتیز توتوت تاخيراوركمال تأنز كامح آج مج مرحكه حاصل نهيس موتا كهيس بيجيز حاصل موجا تربغينًا ذكروتنل كي خردرت نهيس. يبطرق وغيره توسك مخلف انواع علاج بي ،جليے ولكر الذاني موميويلي عك وغيره اطباء بدنيد في تجربول سي تجريز كي بي السي العالم اطباء روحانى فيصى تجربات ياقرآن وحدميث كاستنباطات سامراص قلبيه كعلائ بخويز كئے قرآن يك اور احاديث ميرے خيال ميں مقويات اور جا ہرات بي ليكن جس كو بيسل معدہ کے صاف کرنے کی ضرورت مواس کوتو پہلے اسمال کیلئے می دوا دیں گے ورنہ یہ توی غذائين ضعف معده كرساقه بجائئ مفيد تجن كمفر موجاتى بين وآب في فرما ياكم زارينها كامحتاج موں ميں آپ كى كيا رسمان كرسكتا موں .

او که خودگم است کرا رمبری کن د

جونکه طلبادمیں اب (جیسا کہ آپ نے بھی کھھ کیے) بجائے تلا دست کے لغویات کی مشغولی ردگئی ، ملک بعضول میں توامتکبار کی نوبت آجاتی ہے اس لئے اس کی خرددت ہے کہ قرآن وصدیث کی اورالٹر تعالیٰ کی مجتت بدیا کرنے کیلئے کوئی لامحہ عمل آپ جیسے صفرات

غور سے تجریز فرمائیں پیلے پیخص کو اپنی اصلاح کا خود فکر تھا۔ دہ خودی امراض کے علاج کیلئے اطباد کو ڈھونڈ نے تھے اب دہ امراض قلبید سے اتنے بیگانہ ہو چکے ہیں کہ مرض کو مرض بھی نہیں سیھتے ، کیا کموں اپنے مافی اضم ہر کواچی طیح ادا کرنے پر قادر بھی نہیں اور ان مہان دیں ہول کی شان میں تحریمیں کچھ لانا بھی بے ادبی جھتنا ہوں ورندا ہی مدارس کو سے کو اُن کے تجریات خود حاصل ہیں کہ جاعت اور کمیر اولی کے بجائے سگرمیٹ اور چلئے نوشی میں جاعت بھی جاتی سگرمیٹ اور چلئے نوشی میں جاعت بھی جاتی رہتی ہے۔ فالی اسٹر المشتکی ۔

آپ تومیرے مانی الضیر کو تودی اپن تحریمیں واضح فرادیا۔ آپ بھیے ناقص توہم بھیے کاملوں سے بہت اُونچ ہیں میرامطلب توآب اور مفتی شفیع صاحب و خیر نے بھیتے کاملوں سے بہت اُونچ ہیں میرامطلب توآب ہور مفتی شفیع صاحب و خیر نے بھیتہ السّلف کواس لائن کی طون متوجہ کرنا تھاکہ یہ بہاوی آپ کے ذہن میں ہے توزیادہ اچھا تھا۔ میری بے ربط مخریات تواشاعت کے قابل نہیں ہوئیں ، آپ جنرات ابن صنوب تیر حضن رائے سے مدارس عربتہ کے طلباد کو کم سے کم قرآن وصریت کی عظمت اور اس سے جست جیک اصلاح کی اُسترے ورند آپ یہ و کیوی ہے ہیں کہ قرآن وصدیت کے کی طسفے بڑھانے کا اسٹرائیکوں سے مقابلہ کیا جارہ اے ...... بیں کہ قرآن وصدیت کے کی طسفے بڑھانے کا اسٹرائیکوں سے مقابلہ کیا جارہ اے .....

مریندمنو*ّره* ۲۰۔۔۔ا۔۲۹ع

مفرکتیخ الحدمیث مشا. بعت لمصبایش

## تمام اذكارواشفال كافلاصة منوط سينظوي

اردمهان المبارك المسالة صفرت كنگوى فران ورد ف خيد فاس وگول كرفين يس جبكه آب بوقت ماشت گولر كے نيچ دهوب بي بليغ بوئے تھے كرآب كى زبان مبار سے يققر يرفل بردئ ، اس كوا يك مولوى بركت الله صاحب اسى وقت قلم بندكر ليا تھا، برئه ناظرين كرتا بول ، وه بيسے ، ـ

تمام اذکار داشغال ومراقبات کا خلاصدیه ہے کہ است ن کو التٰدتعالٰی کی صوری ہروقت ماخریے معض نے اس صوری کے بھی داد درج كرويئي بيرجن ميس سے ايک بدے كراسم ذات مخيله ميں قائم موم ائے جر ام شیخی کی طرف آسًا نی سے داستہ مل مبالکے بیچ بزرگوں نے چلہ دغيره كاطريقه اختياركياتها اسكابمي ميى مطلب تفاكدكوني دومراخيال ادنقش مخيله يرنديوك مثلا بابركاد وكلونكمدك كرك كاوككى كوديم تواس كي صورت كانفتش مخيله كومكة ركر دينكاجس طيح انسان كواني ستى كابم وقت علم ب كديس بول يس ابسابى علم حق تعالى كرسًا تعدرسنا چاہے۔ پیلے بزرگ اخلاق *میٹن کو چھڑانے کی مختین کر*ا یا کرتے سے تاکہ یہ کام آسان ہوجائے ،گرمتائٹرین نے خصوصًا ہما ہے سلسلہ کے بزرگوں نے يطرني ليندكيا يم ك وكركى اس قدركثرت كرے كديدا خلاق وكر سكينيج دب جائیں ادر ذکرتمام باتوں پر فالب آمائے اضلاق بیتئر ہست سے ہیں گر اکترنے وس بی محصور کردیاہے میروسوں کا فلام کے اکتر کوبت باہے

اگريەدەدم وجلئ توباتى خود دُوم وجلتى بى .

حضرت منيد بغدادي كي إس كوني شخص بيس سال را ايك ف عن كياكداتى مرّت بي محي و آي كيده مل زموا. وتخص إي قوم كا سردارا وربرا دری میں ممتاز تھا آب سمھے گئے کہ اس کے دل میں بڑائ ہے۔ فرمایا ایتحالیک بات کرو۔ اخروٹوں کا ایک ٹوکرہ بھرکرخانقاہ کے دروازه يرمييه ماؤا وركيكاروكر تخص محص ايك جوتا ملك كاأس وايك اخروٹ دول گا اورجو ڈو مارے گا تو ڈر دوں گا،ای طح زیادہ کرتے جاؤ جب برکام کریکواور اخروط کا لوکره خالی ره جائے تب بررے ياس آؤُ. ٱستُحضُ في كله الاالاالله الله محمِّدَ رُسُولُ الله وصرت إيمام تو محصه بركزنه وكالتخرث مبنيث فرمايا بدده مبارك كلمهب كماكرمة برس کاکا فراس کوایک مرتبه صدق دل سے پیٹھے نے وواد تاروس موجاً مگرتواس وقت اس کے بڑھنے سے کا فرط لقیت ہوگیا، مانکل ہا تھے محدسے کھ حاصل نہ ہوگا۔ ووسرے سی بزرگ کا نام لیکر فرمایا ان کے باس ایکتخص برتوں رہا اورمیرشکایت کی کہ قلب کی حالت درست نہ ہوئی۔ شخ نے دریافت فرمایا کومیال درستی سے تھا راکیا مقصود ہے۔ اُس تخف نے جواب دياكه خرست بونعست آپ سيمليكى آتي ليكردومرول كوينجا وُل كا. مشيخ نے فوایا بس ای نیت کی تومتاری خمابی ہے کہ پہلے ہی ہونیٹے کی ٹھا ر کمی ہے ، اس بے مودہ خیال کوئی سے نکال دواور کُوں خیال کرد کہ اللہ فے جو ایس طع طع کا متیں دی ہیں اُن کا شکر اور بندگی ہم بر فرض ہے یس اس اُمیدرج وک ذکرشخل کرتے یا نماز پڑھتے ہیں کہیں اس کانفی ط

یان کی حاقت ہے ان کی نیت میں صاوبے کیسا نفع ؟ کہاں کا اجر؟ نیستی ، تیم، یہ آنکھیں ، یہ ناک ، یہ کان ، یہ زبان ، یہ واس جوتی تعالے نے میں وے رکھے ہیں پھلے ان کے شکریہ سے توفراغت ہو لے تب دومرے نفع اور اجرکی توقع کرے ۔

ما فظ زا بهرین صاحب حضرت گنگوی سوال کیا که حضرت میساکه آپ فرمایا اگرکوئی شخص بر وقت الله کو یا در کھے توبس کافی ہے اور کچھ اسکے داسطے ضروری نہیں ؟ آپ ارشاد فرمایا "بس فرائعی اورشنب مؤکده ، الله کا ذکر کمنابی زندگی کافائدہ ہے ، باتی تمام نقعمان بی نقعمان ہے ۔ اگر کسی سے محضورِ قلب نہ مسکے زبان ہی زبان تک میسے ناہم فائدہ سے خالی نہیں " محضورِ قلب نہ مسکے زبان ہی زبان تک میسے ناہم فائدہ سے خالی نہیں " دیر کرہ الرشید صریباً ب

## اطاعت كامقصدو صحابة كرام كى ارادت

چونکہ بدراستہ (سلوک معرفت) حقیقی سعادت اور بڑی کامیا بی کاہے اس کے شیطان بھی اس داستِد پر چلنے والوں کی کوششوں کو بریکا درنے کی گوری گوری کوشش کرتاہے ، اس طح سے کہ ظاہری معروف گنا ہوں سے پر بہزوتھ توی اورعبادات کی کثرت کو اپنی جگہ ہونے دیتا ہے لیکن اندر ہی اندرائم الامراض مینی کیرکو بڑھا آ دہتا ہے ہی سے سب کی کرایا ضائع بوجا آہے کیونکہ مقصد تو بندگی ہے ندکہ خدائی ؟

ملاعات وعبادات واذکارکامقصد بندگ ب اور اینمولی کے سامنے ذکت افتقارکا پیدا ہونا ہے اور سروقت حیار وادب کے ساتھاس کی صوری میں اور رضاء جوئی کے ساتھ فدمت میں معردف رہناہے ، اس چیز کوشن کی صحبت میں سیکھنا اور اسکے

باطن سے فین یاب ہونالینی اڑ بذیر مونااس کے لئے شنے کامل کو صور صلی الشرعلیہ وسلم کا مانشین ونائب ہم حکروی معاملہ کرناہے جو صحابہ فیصوان الشرعلیہ مرخے کیا۔ اور صحابۂ کوائم کا معاملہ یہ تھا کہ جا ملہ ہے۔ گی ہوم کی گئے تھے وکر کرائے طبع ہوئے کہ طاعت میں بدل وجان راضی تھے اور بال برابر ہی فرق ند کرتے تھے۔ ان کی ساری ہم تت میں بدل وجان راضی تھے اور بال برابر ہی فرق ند کرتے تھے۔ ان کی ساری ہم تت کو کرام نے جالی با کمال کرم ہم تا بعث اور اس سرحلقہ مجبوباں کے جالی با کمال کے ملاحظ وزیارت میں مصروف تھی جب آپنے ان کو تی ادادت میں ضبوط دیکھا تو لینے قالب مبارک کے آفاب کا حکم سال کے قلوب ہیں ڈالا اور مالا مال کرویا۔ جنائے جو کا نہیں صفرات کی روشنیاں تا بعین کے قلوب بڑنے کس ہوئیں ، اسی طبح آئندہ سلسلہ بلیار ہا۔ اس کے بعد توجہ کے اقسام اور قلوب بڑنے کس بوئیں ، اسی طبح آئندہ سلسلہ بلیار ہا۔ اس کے بعد توجہ کے اقسام اور نسبتوں کے درجات کے متحق صفر سے نیخ کا ایک ضمون آپ بیتی منہ وہ صفی سے نقل نسبتوں کے درجات کے متحق صفر سے نیخ کا ایک ضمون آپ بیتی منہ وہ صفی سے نقل نسبتوں کے درجات کے متحق صفر سے نیخ کا ایک ضمون آپ بیتی منہ وہ صفی سے نقل نسبتوں کے درجات کے متحق صفر سے نیخ کا ایک ضمون آپ بیتی منہ وہ صفی سے نقل سے نسبتوں کے درجات کے متحق صفر سے نیخ کا ایک ضمون آپ بیتی منہ وہ صفی سے نقل سے نسبتوں کے درجات کے متحق صفر سے نسبتوں کے درجات کے متحق صفی سے متحق صفی سے نسبتوں کے درجات کے متحق سے نسبتوں کے متحق سے نسبتوں کے متحق سے نسبتوں کے درجات کے متحق سے نسبتوں کے درجات کے

کیاجا آہے: توجہ وسبتوں کے اقسام، بیعیت کی اجاز

ایک نهابت ایم مضمون جودش باله سال سدید ناپاک بردمنان مین کوئی مرتبه اور نبیر مضان مین کوئی کی مرتبه اور نبیر مضان کے بھی لینے خصوصی اجائی کہتار ہا اور کہتار بہتا ہے اور فقل و مختفر نقرید بر کرتار بہتا ہے وہ یہ کہ بیت کی اجازت ورصل بمنزلہ مدارس کی سند کے ہے ۔ جتعلیم کی تکمیل یا المبیت کی سند ہوتی ہے ۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص علم سے فراغ کے بعد بڑھنے بڑھانے کے مضنول میں قوعلوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اگر بڑھنے بڑھانے کے سلسلے کوچوورکسی دوسرے سلسلے میں مشلا ذراعت ، تجارت وغیرہ میں لگ جائے کے سلسلے کوچوورکسی دوسرے سلسلے میں دہم ہے کہ حضر ب اقد س حکیم الامتہ فترالٹ مرف دہ کواپنی سالانہ دھیت بسلسلے خلفادیں یہ لکھنا پڑتا تھاکہ فلاں صاحب دوسرے مشغلہ کواپنی سالانہ دھیت بسلسلے خلفادیں یہ لکھنا پڑتا تھاکہ فلاں صاحب دوسرے مشغلہ

میں لگ گئے ہیں اوراس شغر کو مجور دیاس لئے ان کا نام خارج کرتا ہوں بنجا پنج انفا<sup>ل</sup> عیلی ص<u>تا ۱۲ میں حضرت حکیم الاکتر حضرت تھا نوی</u> قدس سرۃ کا بدار شاد نقل کیا گیا ہے "اجا دیشے بیے دلیل کمال نہیں بلکہ دلیل مناسبت ہے ". (حال)

زتحریرمجازیت خود شرمم می آید خود بخود خیبال کمال می آید (تحقیق) این اعتقاد کمال نیست که ضرباست دسوسراست که خربیست در منبی اوقات استحضار عیوب کنند دبدل آرند که ا**جازت دلیل کمال نیست بکردلیل** مناسبهت است جنبائخ در متارضیاست بعد فراغ کتب می بندندا گرچه عالم کامل نیاشگ مرون مناسبت مدار این سسم باشد کمال لفراسخ دوراست احد

ایک دوسرے مقام پرانفاس عیلی میں صربے کیم الانتکاارت دہے کہ جیسے علوم درسیہ میں سند فراغ دیجاتی ہے اس کا پیمطلن بہبر ہوتا کہ ابھی ای وقت اُس کوان علوم میں کمال کا درجہ حاصل ہوگیا ہے بلکہ حض اس طن فالب پرسند دیجاتی ہے کہ اس کوان علوم ہے ایسی مناسبت پیدا ہوگئی ہے کہ اگر دہ برابر درس ومطالعہ پن شغول ہے توقوی اُمّیدہے کہ دفتہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا بھراگر وہ اپنی غفلت اور ناقد ری سے خودی اپنی اس مناسبت اور استعداد کو ضائع کر وے تواس کا الزام مستند فید نوش کر انسان میں بلکہ خوداسی پر ہے۔ ای طبح ہوسی کو اجازت کیجاتی ہوا کہ محض اس طور فی الحال ہی اس کو الی اور میں موجود ہو گئی ہوار کی محض اس طور فی الحال ہی اس کو ای اور موجود ہو گئی میں درج فیرو ہو کہ میں درج فیرو دیم محض اس طور فیالہ پر اجازت دیجاتی ہو کہ اس کو فی الحال تو ان اوصا و نہیں درج فیرو دیم محض اس کو گیا ہے اور اگر وہ برابراس کی کھیل کی فکر طور کوشش میں دہاتو قوی اُمیّدہ کہ رفتہ زونہ اس کو آئیدہ ان اوصا و میں کمال کا درج بھی حاصل ہوگیا ہے گئا۔

فاا بل كواجازت ببعيت حضرت كيم الأمة قدس الله مرة كارشاد توبهاتك ب كمشائخ بسااوقات ناال كومجي اجازت ديدبيتر بين حينا نجدانفاس بسي كلما بے كرمشائ بعض دفعكسى اابل مين شم وحيادكا ماده ديكيكراس أتميدر اس كومجاز كرفيتي بي كيجبي ومرول كى تربيت كريكا تواس كى لاج وشرم سے ابنى بى اصلاح كرا سے گایہاں تک کہ ایک دن کامِل موجائے گا۔ اسی طبح دوسراارشاد سے بعض مرتبہ غیر کامل کومشاکے اجازت دیدینے ہیں کہ شا یکسی طالعظیمس کی برکنٹ سے اس کی کھی کھلے موجائ كيوكل عض اوقات ايسابوتا ي كرك في بيرنا ابل ب ادراس كامريد كوئي مخلص ب طالب صادق كوتوس تعالى أس كم صدق وخلوص كى بركت سے نوازى لينے بي جب وه كامل بوجالة ب توبيرت تعالى بيروجى كامل كيتي بين كيونكه بداس كاكميل كا ذريعه بنا نفا " انتلى حضرت عكيم الامنه نور الله مرقدة في ناا بل كى احازت كم معلق جوارشا وفرالا بوه بهت وقیق ب،اس کایمطلبندی کراسباب بالای بنادیناا بل کواجازت دی واسكتى ب بلكمشائخ كح مالات بي استم كى جيزي إني كئي بي -ا بك كوكاصاحب بسبت بوجانا كيفن ادقات كى مريدى دم سينيخ ك ترتی موئی اور خوب موئی ، اس کے واقعات متعدد شهور میں ۔ ایک اوتھا، وہ اپنے ضعف و برى مين شيخ بن گيااور لوكون كوجيت بھى كرنا شرى كرديا السرك يهان تو اخلاص كى قدرے بہتو مطے شدہ اوراصول موضوعہ ہے طالبین کوان کے اخلاص کی وجرسے السّٰر تعانی نے نواز ااور خوب نوازا۔ ایک مرتبران طالبین کی جاعت نے شیخے سے وض کیا کہ سم وكون في مشارئ كم مقامات كود كيمنا شروع كيا اورسب إكابر كم مقامات معلوم موكئ مكر صرت كامقام اتناعالى ب كرمم سكِ مل كرهي أس كونبين بيجان سكے الملا کے نام میں برکت تو ہوتی ہے اس سے کون انکار کرسکتاہے ۔اعلی حفرت گنگوسی قدس سرہ

كاپيقولكهيں كھواچيكاموں كەالىركا ئام چائىتنى پى خفلىت سے لياجلئے اٹر كئے بغير نبیس رستاداس صنوعی بیربریمی الله کے نام کا اخراتر موکررہا، وه مریدوں کی یہ بات سنكرروديا اورأس فيجراني حقيقت بيان كى اورروكرم ديرول سے درخواست كى كراب تم ميرى مددكرو وان سنع مل كرقيقه كى قواملى فياس بيركومي نوازديا . التدوالوك كي توجر ربك لائر بغير مين امل چيزافلام مين كي وم سے بیرکا نااہل مونا بھی مرید کے اخلاص کی بدولت اس کومفنیس موتا چنا نجری سے لين والدصاحب كك تصرُسنا تقاكدايك كوتها جب تك شائح قرّت دى فوب لك ملى ليكن جب ضعف وبيرى لاحق بوئى اوراعضاء في واب ديريا توأس في اين ما تقيو مص وره کیاکه اب کیابیشه اختیار کیاجائے سائقیوں فے بتلا یاکہ پیری مُریدی ایک ایسا بيشه يمين بمنت مشقت خوب مزا الاقين تقطول ب اور شايدس ك ادراقهم كے نيض اور قصے لينے رسائل ميں كھ يى جُكا موں ۔ اس مسنوى بيرى مغوبات ك سَاتَهُ سَاتَهُ الكِسَيِّا طالب اس كه إس بنيا. يداين نويات مين شغول تقا مَراس كاطلب اورصدق نيت فيركى خرافات كى طوت توج كالى نمين دى داس في جاكر بهت ادى المدود كركها من آك الله كارات يكف كيك آيانول وه وكفلطى اوقت بنع كيا تحااس لئے دہ اس کے بے وقت آنے پر بہت ناراض ہوا اور کما کہ انٹر کا راستہ یونی ہ آباً ۔ بیکمکراُس کو ایک بیماوڑا دیا اور کما کہ فلاں باغ میں اس کی گونوں کوصا ہے کرو اس كى دولى بناد اور ناليال درست كرو. وه اسى وقت بها دُرُالبكر تحقيق كرتا بواكسس باغ میں بینچا اور اس کی مرتب سروع کردی ، باغ والے مزاحم سے کے توہما سے باغ میں كيول وخل ديتاب -أس في بهت منت اوشا مدكرك كهاكم محي تهدائ اع سر كي ليذا نیس ، مجھے میرے بسرے اس باغ کے صاف کرنے کواور مرمت کرنے کو کہاہے ، اول ول

تووہ لوگ بہت ِ ڈرنے ہے . آس کو مارا پرٹیا بھی ،مگرید دیکھیکر کہ بینہ کھانے کو مانگما ہی نه اورکچه بخرکچه رُوهی سُوهی موتی ہے وہ کھالیتاہے تین ماہ ای حال میں گذر کے منہور ير الرال بي سے حب كى انتقال موتاب توغوث وقت كى مجلس بي اكسس كا برل منتخب مواب وجبا بخرك ابدال كالتقال موااورغوث كمجلس مين انتخاب كيلة ا بدال حفرات فے اپنی ارائے ہوگوں کے نام بتلائے ،حفرت غوث فے سیجے نام شکر يكاكدايك نام بهلا دمن ين عي إكرتم يبندكرو سن وال كياضرورا رشا ووسوائي حضرت في ارشاد فرمايك فلاك باغ كافلال مالى برا الخلس بي بي طلب ركها ب بهت اخلاص سے مجابرہ میں شنول ہے رمینے اس دائے کوہدت بسندکیا۔ پھے سیک نے مع حضرت غوث اس يرتوجه والحب كى وجهداى وقت اس يرانكشا فات بوسط اور طی الاص کرتا ہوا اور پیا وُڑا باغ والوں کے بیکہ کوالد کردیا کہ بیفلاں پیرصاحہ کیا ہے جوفلال گاؤل ميس يستي مي اورميس عار ما مول - مرحيدان وكول في تأمد ومست ماجت كى كه دراا بناحال توبتلا ديج ،مكراس في يونيس بتلايا اوركما سنامعاف کراکروہی سے فائب ہوگیا، میں مطلب، اس شہور تقولے کا کر بیر منج س انتہا تھاد من بس است " الله تعالى كيهال اخلاص كي قدرب بخواس سياه كاركومير حفرت مرشدى قدس سرة في ميرا إي ويفيد كي جواب بين لكها تفاكميرى كوني عيقت نهیں میری مثال نل کی سے متبی طلب ہوگی اُتناہی مبدأ فیاض سے عطار ہوگا، إل اتنافرديب كرآئ كانل سي كے ذريعير-

مشاكع مُتَّمَد بِراعتراض مِن سليف بعي به اور قيق بھي يعض وگول مشامخ مَشاكح مُشاكح مُثارِكم مُشاكح مُقدر مِن الله مُشاكح مُقدر مُن الله مُشاكح مُقدر مُن الله مُشاكح مُقدر مُن الله مُشاكح مُقدر مُن الله مِن الله مُن اله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله

کیمشائنے نے کس باریک بینی اور دور اندلتی سے اس کواجازت دی ہے ، تم زائر سے زائد بیوکر سکتے ہوکہ اگر تم کو ان سے اعتقاد نہیں تو مُرید نہ ہونا ، نیزاس کے سَاتھ یہ بی مجعنا خروری ہے کمشائخ کے بہاں اجازت کے بھی مختلف کوت ہوتے ہیں ۔

حضرت ما جی صاحتے فلفاء دو تم کے بیں ایسی استی الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله و من اله و من الله و من

ا جارت کا گھمنڈ رمونا جلیے اسرمال مقصودی تھاکہ اجادت کانہ و گھمنڈ مونا چاہئے اور نہ اس کودلیل کمال یادلیل کمیل مجھنا جائے بلکہ اجازت کے بعد تو محنت اور شقت میں اور اضافہ مونا جائے جغرت قطاب الارشادگنگومی فرما شدم وقدہ کو اعلیٰ حفرت نے بعث کرنیکے

نسبت كى تقبقت الممونيدكيها نسبت كي وردج بي بن كانفيل آك آرى كىكن نسبت كى حتيقت كمتعلن حفرت تفانوى كالكارشادعام فهم يدوه ارشاد فرملت بب كر نسبت ك توى عنى بي لكا و تعلق كے اور اصطلاح منى بي كم بنده كائ تعالى صفاص تعنى ينى اطاعت دائم. ذكر فالب اورى تعالى كابنده س مام فتم كاتعلى ينى قبول ومضاد جيا عاشق وطيع اور با وقارعت وقيس موتاي اور صاحب فسبست محفى يعلامت تخرير فرمائى كراسط كامحبت ميس دغبت الىالآفرة اورنفرة عن الدُّنيا كا ارْمواوراس كى طرف ويندارون كى زياده توجرموا وردّنيا دارون كى كم مكريبيان حسوشاس كاجزاول عوامي مجربين كوكم موتى بالرطريقة كوزياده جب لنبت كمعنى معلىم بمركك قوظام بريكيا كرفاسق وكافرما صبنبت نيس بوسك يعضولك غلمى سے نسبت كے معنی خاص كيفيات كو (بوٹره بوتاب رياضت ومجاہرہ كا ) بچھتے ہيں ہ كيفيت برمرتاض مين ميسكت برياصطلاح جملاك ب وفقط (انفا رميني) اس سے معلوم مواکد نسبست ایک معاص فوظ کے تعلّی کا نام ہے اورش قدیماتی توی موكا أى قدرسبت بعي قوى بحك عموى ملى قرم المان والمراث المان سان سعد ليكن يد نسبت خاصتم كى مجتت اوخصوص تعتق كالخره م وتاسي اوجبي اكرمج تست مكے مراتب اور عشّ کے درعات بھتے ہیں ایسے کاس نسبت کے درعات بھی نہایت متفاوت اورکم ڈیٹ عِن بِين مِن كامنها وديك عن مين دوب مبانع م

عبث ہے بتج بحر محبّت کے کنا رے کی بس اسيس ودب ي جانا ي اعدل يارموانا

ليكن فيخ المشائخ حفرت اقدس شاه عبدالعزيز ماحي تفسيرعزيزي مي نسبت کی جاقسیس فرمانی ہیں جسمصے اعتبادے اور ایک دوسرے کومیز کرنے واسط بہت

سبست انع کاسی حضرت اقدس قدس سرّهٔ فرملتے ہیں کصوفیاء کی اصطلاح میں نسبت کی جاقسمیں ہیں سے ابتدائی توانعکاری کملاًتی ہے، بینی ذکر شغل کی کثرت سے دل كازنك دورم وسف كے بعد إس ميں آئيند كى طح سے اسى صفائى اور شفافى بيدا موجائے كاسيس برچيز كاعكس أئينه كي طح فابر موجانا مو تيفس جب شيخ كى صدمت ميس جانا ہے توشیخ کے قلبی افرار اورا ترات کا مکس اس کے قلب پریٹر تاہے اس کونسبت انعکاء) کتے ہیں،اس کا اٹرسالک کے قلب پراُس وقت تک رمہّناہے جب تک یکے کیسس ہے یااس ماحول میں بہے لیکن جب یخ کی مجلس یادہ ماحول ختم ہوجاتا ہے تو بدا تربھی ختم ہوجاتاہے بندہ کے خیال میں اس کی مثال فوٹو کی سے کواس میں ہروہ چیز نعکس موماتی ہے جواس کے ملصے ہو، اور جب اس کوسٹالیا جائے تو وہ تم ہوجاتی ہے لیکن فوٹو كى طوسے اس كومصالى وغيره كے ذريعيہ بخته كرليا حائے تووہ كير يميشر باتى رستى ہے اس نسبت برجي بعض مشائخ احازت ديديتي بسحب كمتعلق حفرت تعانوي ككلام س أوير كذريكام ، أكر مجامده اوررياضت ساس كوباتى ركها جائة وباتى ربتا علكمزيد بخته بوجاتب . بنده كخيال ميس سي وه درجه بحس كوحفرت تقانوي في مايضمون لکھلے کہ بعض مرتبرغیرکامیل کوہی مجا زبنادیاجا کہے،اس کوبوناتص یا نااہل کہا گیاہی وه كمال كے اعتبال سے اس مرحد كى اجازت جس كوماسل موتى ہے أس كوبهت زياد محنت

ك فروست موتى ب تاكريه إتى ب بلكترتى كرسك "

نسبت القائيد إ دومواد عجب كوحفرت شاه ما ركي تحريفرمايا به وه نسبت إلقامير جحب كى مثال حرت في على ب كدكون تخص جماع ليكراس مين تيل اور بتى وال كرمشيخ كرياس جلئ اوراس محضن في أكميس ولكك بطرت في توريفهاي كري ورجه يسلسه زياده قوى سهاوراس ورجدول في واسط شيخ كي مجلس مين مسند كي منسرط نهين بلكرشخ كى محل سے فائب مجى موالے توراسبت باقى يى سے اورجب تك تيل ادرتنی رمے گی لینی اورادواشغال کا اہمام رمے گاکری چیزی اس شعل برایت کی تبیل ادربتیاں ہیں اُس وقت تک پرسبت باتی رہے گی۔ اس نسبت کیلیے تیل بٹی توا ڈکا رو اشغالىي اورباد مخالف ينى معاصى وغيره سع مغاظت بعى خردى سوكه باد العالم جراغ كل موجا يك ناسب يها ل يك باريك بكترب يه كرجس درجه ك تبل بتي مي قوت يم بكي لنة بى درجى فالعن مُواكوبرداشت كرسكيك معنى الرمعولى سَاجِراح ب ومُواكد ذراب تجمو نے ہے گجہ جلے گا، کویا ذرائ معمیت سختم ہوجائے گالیکن اگرچراخ قری ہوتو مولی بُوا ٱس كُلَّ نبيس كرسكتي . بنده (حفرت على الحديث) كينيال مين اس مِكَّه بدام وقابلِ لحاظہ کر پیخص کو اپنی حفاظیت تونہایت اہمام سے کرنی چاہئے۔ مباداکسی معسیت کے مرزد مونے سے بر محبط الے لمکین اگر کسی دوسرے ماحب نسبت کے معلق کسی واقعی یا فیرداتی معصیت کی خرمے قوبرگذاس کی فکرمیں ندیے .نماس پرنماس کے شخیر اعتراض كى فكركر، نمعلوم اس كاشعل من قدرتيز مو بنده ك خيال مين ميرك اكابركى اكثرا حازيس اسى نسبت القائيريبي جنائي بست ساكابراودان كرعازين كرحالات مين يه دميجه اورُسننه مين آيائ كرجب أن كواجازت دى كئي تواير يجبل س ان الى كوند كرك الزات مخلف طابر معية بنده كحفيال ميس يكلى كى ى جكيفيت

محندتى بيريع كى نسبت كالقادم والمع جس كربست منطام ويمي ادركيزي نيسبت ببلى نسبت كے بمقابل زيادہ قوى ہوتى ہے نمين دوجيزول كاس يس بهت خروت موتیہے۔ ایک تیل بنی کا بقار اور اس کے استمام کی مینی اوراد و اشغال کی ، دوسرے باد مرمر مصحفا فلت كى . اگرچىمولى سى جواس كوضائع نىيس كرتى سيكن عمولى جوابعى ايكم تيزمو وباتى ب اورمعلولى محصيت بعى ايك دم كبيره بن ماتى ب نسبت اصلاى إيساره مروضي الشائخ فالمماعده نسبت اسلاى كا ے جفرت نے لکھاہے اور بالکل میح لکھاہے کہ بنسبت وونوں سے بہت توی بے جفرت في مثال كلمى ب كيميد ايكتفى نركه وقيد ادرأس كونو مضبوط بنائد ادراس كى دولين درست كرس اوراس كوكمودكراك كادبانكس درياس ملاف، اس درياس يانى كادهاد ندوضورسے اس نمرمیں امائے کمعولی عارض می پتر شنیال معولی اینٹ روائے اس کے یانی کے سیل کونہیں روک سکتے بلکداس کے ساتھ بھے چلے جائیں گے ، إلّا يہ كم كونى نقب اس نرميس لك مائ إكونى ينان اس نرميس أكرمائل مومائد بندِه کاخیال په ہے که قدما ، کی احازنیں زیادہ ترای پرسوتی تنیں کہ وہ اوّلًا تزکیهُ نفوس واخلاق برببت زور لکاتے تھے اور جرنفس مزکی ہوجا تا تھا اس کے بعید اورادوا ذکارکی تلقین کے بعداجازت مرحمت فرمایا کرتے ہے ۔ اکابرکے مجامرات اورتزكيه كقصة اكر كقع جائي تورطا وفتر جلهة اوروه أبدي مى ميس بي صرف مثال كيك شاه ابوسعيد صاحب كنكوى قدس مرة جومشائخ بيشتيد كم مثابيرشائخ میں سے ہیں، شیخ عبدالقدوس منگوہی قدس سروہ کے بچے تے ہیں جن کامزار سے رابعے منكره شريين مي موجود ال كاواتعم خقرطور يراكهوا ما مول.

## حضرت الوسعيدكنكويكي كى رباضت

اس كوبعين فقل كرايا مول ـ أيك روز فرمايا كهشاه ابوسعيد كنكوسي رحمة الشرطليد بغرض بيعت شاه نطام الديس بلخى رحمة الشرعليه كى ضرمت ميں بلخ تشريعند لے گئے۔ شاہ نظام الدّين رحمة الشرعليكو اطلاع ہوئى كرصا جزادہ تشريعيث لاتے ہيں تو ايک مِنزل پرآكر استقبال كيا ۔ ا ور بهت اعزاز واكرام كے ساتھ ليكر بلخ بسنج . و إن بينج كرصا جيزادِه صاحب كى خوب خوب ناطريكيس برروزن سئ في اورلذيذ سے لذيذ كهانے كمواكر كھلاتے ، ان كو مندير يتها تخود فادمول كى جكر بيطة آخرجب شاه الوسيدرك فاجازت جابى كروطن وابس بوں توشاه نظام الدين دحمة امتّدعليه سفيهست سي امترفياں ببطورِ نذر پیش کیس ، اس وقت شاه ابوسعید فی عض کیاکه حضرت اس دُنیا وی دولت کی مجھے ضرورت نمیں بناس کیلے میں یمال آیا مجھے تودہ دولت جا سے جو آپ ہا ہے يهاں سے ليكرآئے ہيں . بس اتناصننا تھاكہ شاہ نظام الدّين رحمة الله عليه آئكي بدل گئے اور حجر ک کر فرما یا کہ جا وُ طویلیمیں جا کر ببیٹیو اور گتنوں کے دانہ راتب کی رکھو۔ غرض بیطویلیمیں آئے بھیکاری گئے اُن کی تحول میں میٹیے گئے کرروز نِهلائیں دُصلائیں ادرصات متحمرار كمين كمبى حام جهكواباجاما اوركمبى شكارك وقت يخ كهوار يرسوار موتے اور بیکتوں کی زنجیر تھام کر مراہ چلتے آوی سے کمدیا گیا کہ شخص جوطویلمیں رہتا مها س كودوروسيال بوكى دونول وقت كرس لادياكرو، اب شاه ابوسعيدها

جب میں حاضرخدمت مونے توشیخ نظرا مطاکری نه دیکھتے ،چاروں کی طع مُدور می**ٹھنے کا**م فرما اورالتفات بعبي مُذفرمات تقيح كمركون آيا وركهان بيثما تمين جارماه بعد أيك روز يخرت يخ نے معنگن کو حکم دیا کہ آج طویلہ کی لید اکٹی کرے لے جائے تواس دیوانہ کے یاس سے گذراد جوطویلہ میں معظار متلہ بے بیا پخشیخ کے ارتباد کے موجب عبالک نے ایسا ہی کیا ، اِس سے گذری که مجد نجاست شاه ابوسیدرینی شاه ابوسید کاچره فقست لال موگیا تیوری يرم ماكروك" نه والنكوه ، ورنه اتيى طح مزه جكما ما غيرملك بشخ كركم كمنكن ب اس لئ كي كرنديس سكنا" بعنكن في تقتر حرث بن سعون كرديا حضرت فرايا ما كافي کوسے صاحبزادگی کی . بھردوماہ ک خبرنہ کی ۔ اس کے بعد صنا کن وحکم مواکہ آئ بھردلیا ى كرے ملكة قصدًا كِيه غلاظت بشاه ابوسعيدٌ برد ال كرجواب شنے كركيا ملتاہے بياً كيم بهنگن نے بھرار شاد کی تعبیل کی ۔ اس مرتبہ شاہ ابوسعیدؓ نے کوئی کلمہ زبانِ سے میں نسکا لا ہاں تیزادر ترحیی نگاہ سے اُس کو دیکھا اور گر دن تجھکا کرخا موش ہوںہے بھنگن نے آکر خفر فينخ يروض كياكه آج توميان كي بوكنيس نيز نظروب و وكيفكر تي بواي جفرت يخ نے فرایا اسی کھو کو بانی ہے ۔ بجردویار ماہ کے بو بھنگن کو حکم دیاکہ اس مرتبر لیدگور کا بھرا وكرا اس پر بعینیک می دیجنو كه يا و ل مک به موائين " چنا پخر مونگن نے ايساسي كيا . مگر اك شاه ابوسعيدٌ بن چِكِ تقيم كِي بنناتها. إس لِيَ كَهِبِراكُ أور كُوكِرُ الركيف لكَ" مِهِ سے تَقُوكُ کھاکر بیجاری گڑئی کہیں جوٹ تونہیں لگی ہ'' یفر اکر گری موئی لید طلدی جلدی اُعقا کرٹوکریے مِن والني منزع كى كولائمين بعردون؛ بعنكن في تصريح مشيخ في اكركها كه آج توميان جيميس ك جكم ألة مجدر يرس كهاف كاورليد معركم مرس وكوكر في مال وى يشخ في فراليان اب كام ہوگیا '' اى دن يخ نے خادم كى زبانى كه كابھيجاكە آئ شكاركومليں كے مُتوَّل كو تياركركم مراه جلنا رنتام كوشيخ كفور في يرسوار فدام كالمجمع ساتف فيكل كى طرف جله .

شاه ابوسینڈکتوں کی زنجیر تعامے پابر کاب ہم اہ ہو لیے کے تقے زبر درست شکاری، كملتبية قاتا، اورا بوسيدٌ بعاك موكه بدن ، كمزور، إس ليزكَّة أن ك سنبها لے سنجلتے ستے بہتیرا کھینچے دوکتے مگروہ قابوسے باہرموتے جاتے تھے۔ ٱخماُنهوں فے زنج کرم ہے اِندھ کی ، شکار جونظر پڑا وگتے اُس پر لیگے۔ اب نتاہ الجمیدٌ بِعِلِك كُرِّكُ العدْمَين بِرَهِسِتْ كُتُول كُوكِينِي كَيْنِي عِلْمِا تِرْتِي كِيس اينط كَلِيس كَنْكُوْجِي، بدك سُاما لولمان بوگيا گُراَنهوں نے آف ندکی بجب دومرے خادم نے گُوّل كوردكااهان كوأتما ياتوي تفرتفر كانبيركه حفرت خفاجو سكما ودفربائيس سكركم كم كم تعميل نكى أكتول كوردكاكيون ميس ؟ شيخ كولوامتحان قصودتما سوموليا ـ اسى شبيع في اين مُرَ خُدُ وَطَالِعًا لَم شَيْعَ عِدَالْقَدُونُ كُونُوابِ مِن دَيُحَاكُهُ رَبِحَ كُرَا تَذَكُمُ النَّهِ يُنْ نظام لَدِين میں نے تھے سے آنی کڑی محنت نہ لی تھی جتنی تونے مبری اولادسے لی '' صبح ہوتے ہی شاہ نظام الدين رحمت المتدعليد ف شاه الوسعيد رحمة الشرعليد كوطويله سع بكاكرجيا تى سے لكالي اورفرا الكرفاندان مشتيكا فيضان مي منددستان سيليكرا إيقائم ي موجمير پاسے اس فیضان کومندوستان لئے جاتے ہو، مبارک ہو وطن جاؤ ، غرض مجاتبیت بناكرمندوستان وابس فرمايا.

ارشا دا لملوک میں کھلے کہ جب مرید قرب کے مقام کوسیے کر چکے اور ورع وتقوی کے مقام میں قدم میں اس وجہ سے وہ صفرات کا برانسسے اوب ورج کے تو اس کو ترق بیننا جائز ہوجا کہ نے فقط ۔ اس وجہ سے وہ مقرات میں گئے تھا در وہاں کی میں تقل کرویا کرتے تھے اور وہاں کی میں اس کے میرو کر دیا کرتے تھے اور وہاں کی میں اس کے میرو کر دیا کہ میں گئے تھے ۔ ایسے ورج کے گوگوں کو مشاک کی فدمت میں کڑت سے ماضری کی ضرصت ہمیں کہ ترت تھا نوی وہم اللہ علیہ نے تریم فرمایل ہے گئے تھے۔

کمونے موئے اسے استعناد بعد کمیل می نواہے کیونکر وجانے کے بعدی سے سلسلا استفادہ جاری رکھنا درج مرفر ورت میں ندر میکن ترقیات کیلئے تو بھر ہی اس کی حاجت رہتی ہے بلکہ اکثر احوال میں یہ افادہ ورج مرفرورت میں ہی دمہتلے للذاشخ می سامت مال میں ہی نرچاہئے۔ اورج نہوں نے اپنے کومتعل مجھولیا ان کی حالت ہی متغیر موگئی۔ اھ (انف سومینی)

مطلب برب كهضرورت استفاده دومرى جيزب ادراستغناد دومرى جيز ب بعنى لِين كِيرَ يَسْحَ مِصِ تنعنى اور البيخ كُوسِيقِل سَجِعَ توبيلَقِينيًّا مضرب ، بكد بعض اوقاتُ كال كے بعد مج مج احتياج بين آمانى بداى بنار يرميس في المحرت قدي سرة فورا متدم قدة كوبار ما كفته محك مناا ورمعض خطوط ميس خودي اس ناكاره مع المعدليا كمبرك بعدا كركبين شوره كى نوبت آجائے تو فلان فلان سے كرتے ديں البتريمان ایک نهایت ایم بات قابل لحاظ به به کرشخ سے یاجن وگوں کا شیخ نے نام بتلادیا ہمویا جويتن كمسلك يرمون اور دلالة مال سان عدرجوع وشوره بيخ سرجوع ومشوره كحفلات ندمو ليسه توكورك طوت رجوع كياجائ اويشوره لياجائ رادر حن كامسلك شيخ كے سلك كے خلاف ہواور انداز سے بيعلوم ہوملے كرشيخ ان سے رجوع يامشورِه كو پسندند*کریں گے* توان سے رجوع نرکر ناچاہئے مصرت تھا فوئ نے بھی انعاس میسی میں *گری* فرمایا ہے کہشنے کے ماسوا دوسر سے کی خدمت میں دوسترطسے جاسکتاہے۔ ایک نو یک اس کا مذاق تنخ کے مذاق کے خلاف نرو۔ دوسرے یک اُس سے میم وزربت میں سوال نركس فقط اورعوام كيلي استعبى زياده ائم چيزيه ع كمشيخ كى زندگى ين لوك احال كم تعلن كسى دوسر ب برجوع نكر ير اس كر توريخ ب نولًا يا دلالتًا ان سے رجع كرنے كى اجازت ہو ، اولين جابل جُوا سفن سے باكل مى

نابلدين اور إلكل بى احتى بي وه يظمر تين بن كالمجلل بدت بى زور مور باس كي بیک دقت کئ کئی مشاریخ سے بعیت ہوجاتے ہیں۔ جمال ملتے ہیں وہیں بیعت ہوجا بن - اس ليه اس زمانه مي مشائح كوهي اس يوندي ردي باسي كروخص ابل حق میں سکے لیتیخص سےمردیم کردہ ابھی حیاست سے تودومرے سے بعیت نہو۔ اس مرتبہ مين مضرت شاه صاحص جو تحريز ما إب كم عمولى عارض يق شنيال معمولى اينط روالي اس کے یا نی کے سبل کونمیں موک سکتے . بندہ کے خیال میں اس سے مرادحیوانی تقاصیر ہیں بنبیطانی تقیاصیر بہت بخت ہیں، وہ بمنزلہ جٹان کے ہیں میں کومیں اپنے رسب اِلہ "اسٹرائیک" میفصیل سے کھو تھا ہوں اور آسی درجہ میں سیخ کی اراضی اور اس کا کدر بھی دانیل ہے میں رسالداسٹرائیک میں میھی کھھ چیکا ہوں کہ ہانے سلسلہ کا مدار عقيدت اورمجتت يرم بعني شيخ كى طرف سے محبت اور مر يدكى طرف سے عقيدت بومِشاكُ سُلُوك مشهور مولي والمركش في معولى الماضي أني فرنيد م تني مريد ي طرف عقيدت يس كونا بى مفرج مفرت كيم الأمت تعانوى قدس مرف فانفار على يحريفر الماي كروز والم باطنين اعتراض اس قدرُ كراب كعض افقات كبائر سر كاشفقط مهين وتركر اعتراض فَرُأ نقطع مِ حِلتين - اس الرقيل ياتوكامِل اتبارة احتيار كيد ورنه عليحد كى اختيار كيد سه ازخدا خواميم توفيق ادى بدادب محرم كشدا زضل ب به ادب تنما نه خود را دشت بر سبکه آنیشس در مهرآ فاق زد ووسرى ملكتحريفمات بن كمشيخ كرسالة كساخي سيين آف والاركات الى سے محروم ہوجا آہے ۔ اُکی شخص فے عمل کیا کہ شیخ کے ساتھ ہونسبت ہوتی ہے کیا دہ بھی قطع ہوجاتیہ ؟ فرایاکہ ال ایشن کے ساتھ جونسبت ہوتی ہے وہ معی قطع ہوجا تی ہے گتا خی بڑی خطرناک چیز ہے گومعصیت نہیں مگرخاص اٹراس کا معمیت سے می زیادہ ہے۔ اس طربی میں سب کو تا ہیں کاتح لَ ہو جالا عراض اللہ مگراعتران اور گستانی کا نہیں ہوتا .

مرككتافى كندا مرطسواتي محردوا مردادي حسرت غ بي مركه بدياكى كندورزاه دوست رمزن مردان شدونا مرداوست اس نسبت والے اکارمشائے سے اگر کوئی لغزش عوام کی نگاہ میں محسوس ہو تواس پراعتراض *برگزذیمین ک*یابعی*دہے ک*ماس لغزش کوان ک نسبت کاسیلاب ہتا ا عن چلاجائے ۔ اورتم اس کی عیب جوئی اور نفز شوں پرنگاہ کرکے اپنے کو ہلاکت میں وال دو بینا پخر صرت معادر می الله تعالی عند نوایک ایم دصیت فرمان سے جو الودادُ دس را المستفعيل سعم السي ارشاد فرات بي كمكم سعمى بعض بالين مرابى كى نكل جاتى بي اورمنافق بى بعد بص مرتبه كلير الحق كدريا ب شاگردف عرض كيا، الشرآب بررهم كريم بيك طح معلوم بُوكريمكم كابت لمانى ک ہے جفرت معا ذینے ارشا د فرمایا کہ حکیم کی ایسی باتوں ہے اجتناب کر دجس کونوگ (علمادی) یوں کمیں کہ فلاں نے یہ بات کیے کہ دی لیکن یہ بات تجو کو اُس حکیم سے دورندر دے کیا بعیدہے کہ وہ مکیم توعنقریب اپنی بات سے رُجوع کر سے ( یا لیے فعل سے توبركهك) اورتوبميشد كيلئ اس محروم موجلك مطلب يب كرهما دحرى غلطاً میں بیروی تون کی جلئے اور نہی ای کے اس حتم کے قول فیسل کا اتباع کیا جائے لیکن ان برسي يتم نكي ماك اس مي براح مفرات بي بن كويه ناكاره المي رسال الاعتدال مين بهتيفيل عد كلمريكا بهان بهايت بحالهم اورنهايت بى ضروري امريري ق بل لحاظب كماس نسبت والمداكا برككس نامنار فغل ميں اتباع برگزندكيا جلئ اگرم يمضمون اوريمي آچكا مگرا متمام كى وجرسىمىس دوباره لكھتا ہوں . مثلًا نسبتِ العَالَىٰ

والدان حفرات کی کسی نغرش میں پیچھ کر اتباع کریں کہ یہ امرفلاں حفرت نے ہی کی ب باکهاہے توان کیلے سحت مفرہ، اس لئے پہلے لکھا جاج کلے کرنسبست العائی والوں كيلة ذراسا مانع بمى ان كے نسبت كے زوال كامبىب موتاہے اوراس لىبىت والے حضرات کی نغر تبس سیلاب میں بھی بسرجاتی ہیں ۔اس کے علادہ ان کا را قوں کا چیسے چیکے رونا نرص ف كفاره بلكرب اوقات فأولاك يبدل الله سيتاته عرحسنات كا مصداق بن حالمہ اورنسبستِ القائی والا ان کی حرص کرکے لینے کونیج کرا دیگا۔اورجب نسبت القاني والے كابر حال ہے تو انعكاسى دامے كاتو يوجينا مى كيا . يرمهت بى الم اور قابل لحاظ بات ہے . بیں بسااوقات بعض مبتد یوں کوبعض منتہدوں کی نغر شوں میں حرص کھے اپنی جگسے پہت دورگرنے ہے ٔ دیکھ چکا ہوں الٹرتعائی محفوظ رکھے۔ نسبيت انتحادي حرت شاه صاحب نسبت ك چوتق تم اتحادى بتلائ ب جرس ا على اس كامطلب يد الكرين الى نبدت ردحاني كوجومامل كمالات عاليد عرديك روح كے ساتھ قوت سے كرفي اورائي نسبت كوقوت كے ساتھ دبوج كريا اوكى على سے مريد كى قلىبىي بيوست كرن اوركويكين ومريبي ردحانى اعتبال كوئى فرق ندب سه من توشدم تومن مشدى من تن مشدم توجاب مشدى ، اکسن نرگریدبعشدازی من دیگرم تو ویگری

اکس نہ ویدبسد ازیں من دیجرم تو دیجری مستری النہ میں دیجری حضرت عامر باتی اللہ میں ایک جمیب قصر صفرت عامر باتی اللہ کا بوصرت مجدد العث الن کے شخصے ان کا مزار مقدس دہا میں ہے ان کے شخصے ان کا مزار مقدس دہا میں ہے ان کے دلداری کا ان صفرات کو کوئن شخص ہرایا ہے تو بعض اوقات بڑی گمانی مے من مرید بینے والے کی دلداری کی بنا دیر قبول کرتے ہیں کی تو برا میں معلی کے وقت آئے اُس کو بہت ہی قدرے قبول کرتے ہیں۔ اس وقت کی دعا دی میں معلی کیا ہے۔

حفرات وكي انتجة بى المدلي نفسل عطاء فرادية ي اليدوت ك دعالي بروقت نيس موتيل فيك جب معتى بي توتير بيدت موتى بي ادر بهت جلد فورى موتى بي اليي بى دُعاؤں كود يحكر لعض وكوں كومشّائح كے معلّق يدنبر بوم الله كرحفرت كى زبان سے ج تكللت وه أورا بوجالت ، حالا كرية قاعدة كلينس اسسلمي ايك ايم وقت ان حفرات كے يماں وہ جو تاہے جب ان كے يماں كوئى اہم قمان اللہ والا آجائے اور پاس كهذموأس وقت كاجريواف كحيمات في مجماع بيس يط لين أكابر كم مالات ميس كلعواجكا بول كرجب ميرسا كابرمين سيكونى ايك دوسر سيك بيال مهان بوا توميز بان کی پنجامش ہوتی کرج خاط<sub>ا</sub> ہوسکے کردول ۔ بسرحال اس سکسلیمیں شاہ صاصبے اکھاہے کہ حرت واجهما حب كي يهال كح مهان الم ككة . ايك بعثيا اي دكان حرت كي قيامًا كة وكي بقى ، أس بعثيل مع و ويعال كم يم نيك تم ك مهان بدونت آئے بي . أس في بدت برانحان لكاكراص مع محتلف يم كالمفار كمكر حرسة واجرصا حب فورالترم وده كا خدمت ميں پیش کیا حفرت نحاج ما دہے کچھا پرکیائے ۔ اُس نے وَصَ کیا کہ حزت کے بیا كموقها لتكفي مين أن كيل كي كما الاي بول قبول فرماليس حفرت وبهت بمسرت مون الدوى به اختيارى شاق كے ساتھ فرمايا" مانگ كيا مانگتك "اس نے وض كاكم مج لين ميسا بناود . حرت في مودى ديرتا مل كرك فرا ياكر كي اور مانك ل. طبلخ نے کمابس بی جاہئے۔ ج کرحرت زبان مبارک سے یہ فرما چکے تھے کہ مانگ کیا مانگ ب،اس ك أس كم من مرترك احوادير أس كوجرة مباركميس لك. اندر اخر لگانى ، اس كاحال تواندى كومعلوم ب كرحمرت جرئيل على السلام كاط س كراتهون فنزول وى كوقت بى كريم كى الشرولية أكر فرف في يى فرما ياكمس قارى نيس، اور تيسرى دفعرمين دباكر توحفرت جرئيل تفيتايا وه يرهنا مثروع كرديا باحفرت نوابر

صاحب كوئى اور توج فرمائى بوكى يآده كفي بعدح بجره كهول كربا برتشريف الله تودونول كي صورت تك بعي ايك موكني تقى ، فرق عرف إتنا تقاكة حيفرت نُواجه مث تومید جومیں گئے تھے ویسے ی اہرتشریف نے کھے لیکن دہ طباح سکر (بیخودی) کی مالت میں تھا اور کیے دیر بعداسی ماست میں انتقال ہوگیا ، التر لمبند درجے عطاء فرمائے بموت توآنی ہی تھی اور اس کا جووقت مقررتھا اس میں تقدّم و تأخرنہیں ہو سكا تقاليكن اس كي وشقىمتى كدسارى عمر توطباخي كى اور موت كے وقت خوامراتى بالله بن كرآ نرت كم يم من و لول - اسى نوع كا أيك تعترض سا و غلام بعيك نورالله مرقدة كامشهور بكروه لينتنغ شاه ابوالمعالى قدس سترة كعاشق تصاورب مضرت يخ سفرمين عات تويهي بمركاب مجتف ايك مرتبه بضرت يخ قدس سرة سهار نبور خدّام کے اصرار بیشرلین للئے اور شاہ غلام ہمیک بھی ہم کاب تھے۔ اُن کومعسلوم تھاکہ شيخ كے پياں آج كل فاقوں پر فلقے على ہے ہيں اس لئے تفریشیخ قدس سرہ كى جمال دعوت ہوتی شاہ غلام ہیک دعوت کرنیو الے سے پیطے کر لیتے کہ دوآ دمیوں کا مزید کھانا دينايرك كا ورروزان عشاءى خاز حضرت ك مناته يره وكر مضرت كولماكردون فركاكها لیکریا بیاده ا بنهم جهار بورے ۱۱میل بے تشریف بے ملتے ادوا بلیہ کو کھا تا دیکر فررًا وابس كت اور تبخرك وقت حضرت كي خدمت مين تجات يخدروز بعدجب حضرت ابنشه بینی توالمیدے بُرچاکس ع گذری قوائ کواس موال پر برا تعجب بوا أنهوك في وض كياكه اسم تبرتوآب روزانه كها الهيجاكسة تقع بعركزر كاسوال كيساال بیان کیاکہ ذوگھڑی دات گذہنے پرشاہ بھیک روزانہ کھا ناہے جایا کہ تنہ تھے پیٹیخ بیشنکر خاموش موگئے اور بابرآ کرشاہ ہمیک سے فجیجا توامنوں نےصورت مال عض کرتے کا ا كماكراتمان جى ادرصاحبر اده صاحب توفاقه كرقے ادر بعيك اينابيت بعرااس كى خير نے گوارہ ندکیا بیشنے کو اس جواب پرسرت ہوئی اور پر فرماکر کہ توفیہ میرے تو کل میں توفیہ فرق ڈالا مگر ضرمت کا می اور اپنی بھاتی سے لگا لیا اور رکوما نی نعمت ہو کچھ دینی تھی وہ عطار فرمادی ۔ شاہ ہو یک نے لیے قلب کو فرمعرفت سے مورد کھا توشیخ کے قدم بچوم لئے اورمشانہ وارشوق میں یہ دولم زبان سے نکلا سے ہو یکا مالی پر واریاں بُل میں سوسو بار کا گاسے مَنس کیا اور کرت نہ لاگ بار

یعنی بھیک (بلینے مرشد) ابوالمعالی پرمرآن سوسودفعہ قربابی ہوکہ انہوں نے اس كوزاغ سے بنس (بین ناكارہ اور نااہل ہے اہل) بنادیا اور ایسی جلدی بنا یا كہ دیر بهى نه لكى (إدهرسينهرسي سينه لكا أدهرو لايت ومعرفت اللية نصيب بوكئ) التقصِّر میں دعوت میں مشرط کرنے میں کوئی اشکال نہیں ۔ نبی کریم صلی احتٰدعلیہ واکہوکی کمے نے ايك دعوت مين حفرت عائشة م كي معى مشرط فرماني (مذكرة الخليل سام) سينير سيسينه ملاكرست كيح ملنءك واقعان اشائخ كانزت سيريه شاه صاحب قدس سروى رائي رائي بسر كر حفرت جيريُيل كاحنور اقدس في المر عليه وآله وَكُم كوابتداءً وى كروقت تين مرتبرد وينانسبتِ اتحاديد بيباكر فكيك ہادریب معدی میں ابتداء ترقی حضرت جربیل کے اتحاد کے ساتھ سُروع ہونی ک مِواُس نے ۲۲ سَال زندگی میں کہ اس تک ترتی کی ہوگی اس کو تواد شری جلنے یا وہ جلنے جسنے پیماتب حاصل کے لیکن اتنا توبرها می بی جانتلہے کے جسنے استدادیں تىن مرتبردادى كرابتدادكرانى تى تېرەبرس بعدشب معراج ميس نى كريم صلى انترعليرو آلودكم ت يككنيجيره كياكه

مندمغ تجتى بسوزد پرم

اگریک مردوک برتر برم

كميرى تويروازكى انتهاء بويكى ، أكر ايك بال برابرهي آكے بڑھوں كا تو تجتى بارى سے جل مَا وُنكًا. اور بيريد ميت الكونين في الله عليه وآكم و كم حضرت جرئيل كوجود كرقاب قسنین تک بھنے گئے اور مجراس کے بعد زندگی کے دس سال تک کیا کیا ترقیاں کی بزگی اس كوتودى حفرات مانيخ بين جن يرحقيقت محكريه كى حقيقت منكشف بوگئي بورحضرت شاه صاحب کا توارشاد اتنابی ہے کہ حضرت جبرلیل کے دلوجینے سے نسبت التحادیہ ماسل مونى ليكن إسسياه كاركا ميال يد بيكريكوكفيسلى تفا - فارحرا دس جياه كك انقطاع عن الدّنيا وتوحرالي التندك سَاعَ قلب اطهريس ده صفائي اور نور تو يهك ى بديا بوجيكا تقا ونسبت العكامى كامحل مواسع ، ادر صفرت جرس على السلوة والمتلام كى صورت ديكيكرصفات ملوكيت كاأنعكاس تونتروع بى ميس بوكياتها او بهلى مرتبرك ولجيض بب نسبت القائى اوردوسرى مرتبرمين نسبت اصلاى اور تیسری مرتبہبت اتحادی پیدا موکر وہ صفات ملوکیت جن کا انعکاس ابتدائے وملمين حاصل مواتها وه تيسرى مرتبرك دبويض مين طبيعت تايرين كياورس كى ابتداريس فرشتون كيخصائل بلكرسيداللا ككرجرنيل كخصائل طبييت تانيربن تك موں اُس كَتَنَيْنَ سَاله مجابوات اورتعلّق مع التُدمين تنى ترقيات موئى موں گى اِس ك الركوني مثال كى ماسكى بوقسى يى بىكدى

میان ماشق ومعشوق رمزیت کرامًا کاتبیں راہم خرمیست میں نے اپنے کابر کے بعض خدام میں بھی اس نسبت اتحادیہ کی جھلک پائ گرگفتگو میں طرز کلام میں رفتاریں کھانے پینے کی اداؤں میں پنے شخ کی بہت ہی مناسبت مقی مگر خود نابلد، نابائغ بلوغ کی لذتوں سے کب واقعت ہوتا ہے۔میری مشال اس شعری سے سے يمسائل تصوف يرترابيان غالب تحصهم ول سجعة جونه باده خوارموا

ماہ مبارک قریب آر ہاہے اور میرا کا تب آپ بیتی مبرہ ختم کرنے کے واسط مضمون مانگ رہاہے ، اس لئے آج آ کھ شعبان ساف پھر کوکیفٹون جم کرکے کا كے حوالد كرر إبول ، جولغزشيں إس ناكاره سے اپنى سوئے فاضطر خطہ ہے اس ميں موفى مول ان كوائدي معاحف فرمائ - دوستون كوبست بى شديدام ار ملك كابر کے تعاضے بھی اس سلسلہ کو ہاتی رکھنے ہیں کہ خالی اوقات میں کیف ما اتّعن اکار کے اجوال جو بھی یاد آجا یا کریں کھھوا دیا کروں مگرضعف بیری اور امراض کی کثرت میں دل يرج استا ي كرمدين واك كى كوئى مدمت بقيد زندگى ميس موماك ومالك كا احسان ہے ۔ اس دسالِہ کی ابتدادکیاتھی ؛ عزیز مولانا پوسین ِصاحب رحمۃ الدّیولیہ كسواغ مين على ميال كايك باب برتنقيدي ليكن بعراس ككول مين امعاليم كباكيا آگيا - اور اكابر كے حالات سروع ميں توجيح نرمعلوم كياكيا ياد آتے ميلے كئے كان كا احصاريمي طاقت على برب - التروالون كے مالات بالنصوص ميرے اكابر كے مالات ك معتق اس ك سوااوركياكها ما سكاب كه سه

دامان نگرتنگ گل شسن توبسیاد گلچین بهارتو زداما*ں گل*ہ وارد

میرے اکابرکے احوال اوران سب کلرستوں کے مختلف بھُول کوئی خورسے میکھے تو تخلق باخلاق الٹرکامنظراس گلدستیمیں خوب پافے گا ۔ بشرطیکہ الٹرنے دیدہ عبرت عطاء فرمایا ہوسہ

دىدلىلى كىل دىدۇ مجنول كوفرور

ميرى آنكھوں سے كوئى فيكھے تماشا أن كا

## وماتونيقى إلابالله عليه توكلت واليه انيب

الله قراغفرلى ما وقع فيه من الخطاء والزلل ومالا ترضى به من العمل فا تاك عفو كريم غفور حليور وفن رحيو وصلى الله تعالى علا سين الاولين والأخرين سيند الانبياء والموسلين صاحل فا المحود والشفاعة الكبلى ومن دنى فتدنى وكان قاقيسين اوادنى وعلى اله واصحابه واتباعه حملة الدين المتين الى يوم الدين واخر دعوانا ان الحمل تفويت العلمين ؛

معملی: برساله ماه مبارک کے قریب کی وجسے اوائل شعبان میں حتم کردیا تھا۔ اس ناکارہ کامعول ماہ مبارک میں مغرب عشاء کے درمیان ہمانوں کے کھانے مے فراغ کے بعد دوستوں سے صوصی ملاقات کا وقت ہے۔ اس میں احباب سے صوصی دروسيس استام سيعمل كرفيك كتاريتا بول فيسبتون والاضمون بعى خقرومفضل بردمفان میں سُنانے کی نوبت آتی ایت ہے کہ ذاکرین بالخصوص جن کواس سیرکارہے اجاز دی ہے ان کاخصوصی اجتاع ہو تاہے اس لئے خاص طور سے ان کو تنبیر کرتا رہتا ہو<sup>ں</sup> كدامازت سيمغردرنهو ملكداس كى وجرسے ذخر دارى اور برط حاتى ہے جس سے بهت فكر جاسية . اس سال جونكه اس ناكاره كى طبيعت زياده ناساز يقى ، بولنا د شوار مق اس وقت بجائے کھے زبانی کھنے کے اکابرمضاین سے کھٹنوا آرہا۔ انفاس مسلی کے خاتمه برایک نهایت اہم عبرت آموز واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ ماقعہ حیوۃ الحیوان دمیری سے ختی محد شفیع صاحبے ابن صدر صنی دارالعلوم دیوبندحال ناظم دارالعلوم کراچی نے مح من عرب ترم کرکے تائے کیا تھا جو انفاس میٹی سے زیاد کھفٹل ہے اور کسس سیاه کارنے می این والدصاحب تورالله مرقده سے بار باس کوسنا جودونوں سے زیادہ

مفضل تقااورنهایت بن آموز عبرت انگیزی که آدی کوبالخصوص بوکی دینی منصب میس علی ہویا سلوکی اور کونی خدرت میں قدم رکھتا ہوائس کوائس ققیدے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنے کی خورت ہے ۔ بالخصوص عجب اور کھنڈ اور کسی دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا نا جا ہمئے ۔ اور حضرت کے سعدی نورا لندم مرقد ہ کے بیروم شکرت شما ب الدین سم وردی قدس سرہ کی نصیحت ملحوظ رکھن ا جا ہمئے کہ بہت ہی جائے اور اہم ہے ۔ وہ فراتے ہیں سے

مرابیر دا لئے روش شهاب دو اندز فرمود بروئے آب کے آئک برخولی خودبیں مباش دگر آنکہ برغیر بدبیں مبائس

فراتے ہیں کہ مجھے میرے روشن ضمیرے شہاب الدّین سروردی قدس سرّه نے سنی میں بیسے ہونے واقعیت فرمائی تھیں ۔ ایک ید کہ اپنے اورکی جود بینی میں مبتلانہ ہوجیو۔ دوسر یدکہ دوسرے کے اوپر بدبین تحقیر نکیجیو۔ بہت اہم نصیحت ہے۔ یقصہ بھی جو آگے آرہا ہے تو دبینی اور بدبینی کا نہایت عبرت آموز سبق ہے۔ اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے ۔ حضرت تھا فوی گئے تو بہت مختصر کھلہ جس کی ابتداریہ ہے آدمی کو سرگززیا بہیں کہ آدمی اپنی حالت پر ماز کر سے اور دوسروں کو حقیر سجھے، نو دفس ایمان بھی اپنے انعقیار میں نہیں ، بس حق تعالی کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو ید دولت عطاء فرار کھی ہے لیکن وہ جب با بب سلب کرسکتے ہیں۔ جنانچہ ابوعبدا مشرا یک بزرگ تھے بندا دمیں ان کی دجہت میں خاص نے ہیں۔ جنانچہ ابوعبدا مشرا یک بزرگ تھے بندا دمیں مفتی محرشی ما حقے ہیں۔ ان کی دجہت میں خاص نے ہیں۔ وہ ایک بارت یا خرج معرفی جا جا ہے ہوں ایک مفتی محرشی ما حق ہیں ۔۔ مفتی محرشی ما حق ہیں اور ازیادہ فعیسل سے کہا ہے ہیں۔ یہ دو ایک ہیں ۔۔

صفرت بخ الوعبدالله اندسى قدس مسره كاعبرت آموز واقعر اس بجرى كى دوسرى مدى حمر بدائد مدت نيس كذرى كى دوسرى مدى حمر بدائد مدت نيس كذرى

لوگوں میں امانت دیانت اور تدین تقوٰی کاعنصر غالہے، اسلام کے مونها رفرزندس کے ہاتھ براس کوفروغ بونے واللہ کچھ برمر کاریس اور کچھ ابھی تربیت پانے ہیں ائمیر وین کا زمانہ ہے ، سرا کی شم علما درین وصلحاً وتتقین سے آباد نظر آ آئے نیصوصاً مدینہ الاسلام (بغداد) بو إس وقت ملا فول كادارالسلطنت ب ابنى ظامرى ادربالى آرائشوں سے آراستہ ورگلزار بنا ہواہے۔ ایک طرف اگراس کی دلفریب عمارتیں اوران میں گذرنے والی نمری دل بھانے والی میں تو دوسری طرف علما ما ورصلحاد کی مجلسیس، درس وتدریس کے صلقے، ذکروتلادت کی دکست آوازیں، خدائے تعالیے کے نیک بندوں کی دلجمی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقہار، محتین اور عبّاد وزبّاد کا ایک عمید عرب مجت ب اس مبارک مجت میں ایک بررگ او عبدالتراندی كے نام مضمور ميں جواكثرا بل عراق كے بيرومرشداور اُستاد محدث بي -آپك مريدين كى تعداد باره مزارتك بهني ح كسية تن كاحبرتناك واقعيم بي اس وقنت مِريُهُ ناظرين كرنليد.

یہ بزرگ علاوہ زا ہو عابدا ورعار ون باللہ مونے کے حدیث وتفسیمیں بھی لیک جلیل القدرا مام ہیں۔ بیان کیا جا بائے کہ آپ کو تیس ہزار حدیثیں حفظ تعیس اور قرآن شریف کو تمام روایات قرآت کے ساتھ بھر صفت تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفرکا اور مریدین کی جاحت ہیں سے بہت سے آدی آپ کے ساتھ ہو گئے جن میں صفرت بنا مذہ اور مریدین کی جاحت ہیں سے بہت سے آدی آپ کے ساتھ ہو گئے جن میں صفرت بناید بغدادی اور صفرت بی فری اندام نام والم یہ اور مریدی کا بیان سے کہ ہمارا قا فلہ خدائے توالی کے نفشل وکرم سے نہایت امن وا مان اور آرام والم یہ نان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف برطرور با تھا کہ ممارا گذر میں ایک اوا کی ایک بنی پرمجا نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن بانی موجود نہونے کی وجہ سے اب تک اوا

نکرسکے تعین جی کھی کہ ان کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بیتی کا چگر لگابا۔ اس دوران ہیں ہم جند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے جن میں آفقاب پرستوں ، ہیودیوں اور صلیب پرست نصرا نیوں کے دہم ہاں اور پادویں کا جمع متحا۔ کوئی آفقاب کو لیج جا اور کوئی آفقاب کو لیج جا اور کوئی آفقاب کو لیج جا اور کوئی متحا۔ کوئی آفقاب کو لیج جا اور کوئی مسلیب کو اپنا تبلا معاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یہ کھیکا اور گم اپی پر پہنچ جس پر چند نوجوان لوگیاں یا نی بلار ہم گھومت سبق کے کنارہ پر ہم ایک کئویں پر پہنچ جس پر چند نوجوان لوگیاں یا نی بلار ہم تھیں۔ اتفاق سے جم این خوران اور کہ اس سے ایک لوگی پر بڑی جو این خورا داور اس سے آئے میں سے ایک لوگی پر بڑی سے آئے اس متاز معنے کے ماتھ زیور اور لباس سے آئے اس سے آئے میں ہے جو اپنے خدا داور سے خاطری کی اس سے آئے میں چار ہوتے ہی حالت وگر گوں معنے گی ، چمرہ بر لیے نے لگا ، اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کی ہم جو لیوں سے مخاطری کرکھنے لگے ہر کی کی لوگی ہے ؟

لواكيان : \_ يداكستى كے سردارك لوكى ہے .

سینے: ۔ پیراس کے بانے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنار کھاہے کہ کئوی سے خود ہی پانی بھرتی ہے۔ کیا وہ اس کیلئے کوئی ماما نوکر نہیں رکھ سکتا جواس کی ضرب کے دوکر ہیں ، ۔ کیوں نہیں ، مگماس کا باب ایک نہایت عقبل اور فہیم آدمی ہے اس کامقصو دیہ کہ کوئی لینے باپ کے مال ومتاع ، حشم وخدم پرغرہ ہو کر کہیں لینے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹے اور نکائ کے بعد شوہر کے یہاں جاکر اس کی خدمت میں کوئی قصور زیرے ۔

حطرت بلی رحمة المدعلية فرطاتے ميں كه فيخ اس كے بعدسر حم كاكر بي لا كئے اور بين دن كا مل اس برگذرك كرد كم كھ كھاتے ميں نسينتے ميں اور نركسى سے كلام كرتے مي البتّ جې نماز كا وقت آلتې تونمازاداكر ليتے بى مريدين اور لامذه كى كثرالتعداد جاحت ان كرساته سيدلين سخت فيق ميں بين كو كى تدبير نظر نهيس آتى .

حفر شیبی فرمانے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ آئے مرمدین آئے اس تم سکوت مشتج ب اور برانی ان کی اور عرض کیا کہ ایک کیا ہے ۔ بیں مجھ تو فرمائے کیا ہے ۔

سینے: (قوم کی طرف متوجہ ہوگر) میرے عزیز وا میں اپنی حالت م سے کب تک چھپاؤں ۔ پرسوں میں نے جس لوگی کو دیکھاہے اس کی مجتت مجھ پراتی خالب آسک جھپاؤں ۔ پرسوں میں نے جس لوگی کو دیکھاہے اسک محبت محمد ہمکن میں آجی ہے کہ میر مین کو میں جھوڑ دوں ۔ کہ اس سرزمین کو میں جھوڑ دوں ۔

حضرت بلی اله مهای سردار آب الم عراق کے بیر دم مشد علم فضل اور زیر دعبادت میں شہرہ آفاق ہیں ، آکے مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے منجبا دز موجی مصطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کورسوا نہ کیجے کہ۔

سینے :۔میرے عزیز ! میراا ورتمها را نصیب نقدر فداوندی موجی ہے جھے دلایت کالباس سلب کرلیا گیاہے اور ہدایت کی ملامات اُکھا لگئیں . بر کمکر رونا مترف کیا اور کما ''مامیری قوم اقضا رقدرنا فذہو کی ہے اب کام میرے بس کا نہیں ہے ''

مخرکے بی فرطے بی کہ بی اس مجید اقع بیخت بعب ہوا اور صرت سے رونا شرع کیا ، شیخ بھی ہمائے ساتھ رور ہے تھے بھال تک کہ زمین آ نسو وں کے اس کے بعدیم مجود موکر اپنے وطن بغداد کی طرف فیٹے اس کے بعدیم مجود موکر اپنے وطن بغداد کی طرف فیٹے وگ ہمائے آنے کی خبری کر شیخ کی زیارت کیلئے تشریب باہر آئے اور شیخ کو ممالے ساتھ نہ

دیکیرسبک دریافت کیا بہے نے مارا واقع بیان کیا ، مُن کر لوگون میں گرام کی گیا۔ شیخ کے مریوں میں سے کیرائت واج عت اسی م وحسرت میں اسی وقت علی افرائ کی در شیخ کے مریوں میں دعائیں آخرت کو مدھا تھی اور باقی لوگ گرار اگر خور لئے بے نیاز کی بارگا میں دعائیں کراہے میں کہ القلوب! شیخ کو ہدایت کرا ورجر لینے مرتبہ برلوٹا و ہے۔ اس کے بعد تمام خانقا ہیں بندم گئیں اور ہم ایک سال تک اسی حسرت وافسوں میں شیخ کے فراق میں لوٹنے اسے ۔ ایک ال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ بیل کر شیخ کی خرای کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں قوم اری ایک جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں قبل کر میں کہا کہ میں سؤرتی ارائے۔ گاؤں قبل دریافت کیا۔ گاؤں قبل دریافت کیا۔ گاؤں قبل دریافت کیا۔

ہم بر خداکی بناہ بیکیا ہوا۔

ہم ، سر مدی ہاہ ہے ہیں ہوا۔ گاؤں والے:- اس نے سرداری لاکی سے نگی کافتی اُس کے باپ نے اس مترط پرِنظور کرلیا اور وہ جنگل میں سؤر جر لنے کی خدمت پر مامور ہے ۔

ہم ہیں کرسٹندررہ گئے اورغم سے ہمانے کیجے بھٹنے لگے ۔ آنکھوتی بیباخہ آنسوؤں کا طوفان اُمنڈ نے لگا بمشکل دل تھام کراس بھی بہنچ ہماں وہ سوُد جَرا سے نقے دیکھا توشخ کے مربر نصاری کی ٹوبی ہے اور کم بین زنار با ندھی ہوئی ہے اور اس عصاد برٹیک لگائے ہوئے خنز روں کے سانے کھڑے ہیں بسے وعظا ورخطیہ کے وقت سمارا لیا کرتے تھے جس نے ہما ہے زخموں برنمکہانٹی کا کام کیا ۔ شخ نے ہمیں ابنی طرف آتے دکھیکر مرکھ کالیا جم نے قریب بنچکر" استلام علیکم" کھا۔

مشيخ . . (كمي قدردبي زبان سے) " وعليم السلام "

سنبليًّ ؛ - الشيخ إ اس علم فضل اوز عديث وتفسير كم بمن مع يُ آج تمازكوا

حال ہے۔

سنضخ :- میرے بھائیو! میں اپنافتیار میں بیمیں ،میرے مولی نے مجھے میسا جا اوراس قدر مقرب بنلنے کے بعد حبک جا اکہ مجھے اپنے دروازہ سے دور پھینک دے قریع اس کی قضاء کوکون ٹکنے والا ہے ۔ لے عزیز وا فدلئے بنیاز کے قروہ ، لینے علم فضل پر مؤور نہ ہو، اس کے بعد آسمان کی طون نظراً شماک کما "لے میرے مولی ! میرا گمان تو تیرے بالے میں ایسا نہ تھا کہ تو محمود ولیل و توارک کے اپنے دروازہ سے نکال دیگا " یہ کمکر فدا تعالی سے استفاقہ کرنا اور رونا مشرق کردیا۔ اپنے دروازہ سے نکال دیگا " یہ کمکر فدا تعالی سے استفاقہ کی طرف بر ماکر تے تھے ہوا دمیرے والدصاحب اس تھتہ کو سناتے وقت پیٹر میں بوضتہ کو کیا کیا کیا۔

(غالبًا کیسی عربی شعرکا ترجمه اردو دال شاع نے کیا ہوگا) اورشیخ نے آواز دیکر کہاکہ کے شبلی المنے فیرکود کیسکرعبرت حاصل کر (حدیث میں ہے السّعید من وعظاہدیؒ مینی نیک بخت وہ ہے جودوسروں کو دکھکرنصیعت حاصل کرہے)

سنبلی دردنے کی وجہ سے کلنت کرتی ہوئی آواز سے نمایت وردناک لجہ یں)
"لے ہائے ہوں کا استخاات کرتے ہیں اور تجھی سے استخاات کرتے ہیں ہر
کام ہیں ہم کو تیراہی بعروسہ ہے ، ہم سے بیصیب ت دورکر نے کہ تیرے سواکوئی دفع کے نے
والا نہیں "

خنزبران کارونااوران کی دردناک آداز سُنفتے ہی سبے سب وہیں جمع ہوگئے اور زمین پر مُرخ بسمل کی طح لوٹنا تڑ پنا اور جِلّا نا مُرْج کر دیا اور اس زور سیچیجے کہ ان کی آواز سے حبکل اور بھاڑ گوئے اُسٹے ، یہ میدان ،میدان حشر کا نمونہ بن گیا، اُدھر شیر خ حسرت کے عالم میں نار زار رویسے تھے ۔ حفرت بل ایک ای مافظ قرآن تصاور قرآن کوماتوں قرأت سے براها کرتے تھے۔ اب بھی اس کی کوئی آیت یادہے ؟

مشيخ : لےعزيز مجھ قرآن ميں دوآيت كے دا كھ يادنيس رہا۔

حفرت بلي اده دو آيتين كونسي بي ا

سشیخ ،- مرف ایک صدیث یادہے بعنی من بدل دیدہ کا قتلوہ (جو شخص اپنادین بدل ڈلملے اُس کوقتل کرڈالو)

مشبی جرد مم یه حال دیمک لصد حرت ویاس نیخ کوو بین جوزگر واپس بخی اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین منز ل مط کرنے بائے تھے کہ تیسرے روز انگ شیخ کو لینے آگے دیجھا کہ نہرسے حسل کر کے شکل ایسے بین اور بآ واز بلندس حادثیں آشہ کہ آن لا آلا الله واکھ الله کہ گات محتمد گار کشول الله پر مصبح بنا تھے۔ اُس وقت ہماری مسترت کا اندازہ وہی خص کرسکتا ہے جس کو اس سے پیلے ہماری مصیبت اور حسرت ویاس کا اندازہ ہو۔

سشيخ :- ( قرب بيني كر)"مهي ايك بإك كيرا دو" اوركبرا اليكرست بيل

نمازکی نیست یا ندھی ، ہم منتظراہی کہ شیخ نمازسے فائغ ہوں تومفصل واقعیمنیں۔ تھوڑی دبر کے بعث شیخ نمازسے فائغ ہوئے اور ہماری طرف متوجّہ ہوکر بیٹھ گئے ہے۔

ہم :۔ اُس خدلے قدیروعلیم کابرزاربرزارُشکر جس نے آپ کوہم سے ملایا۔ اور ہماری جماعت کانٹیرازہ کچھ حابنے کے بعد پھر درست فرما دیا۔ گر ذرا بیان توفر مائیے کہ اس انکاربٹ دید کے بعد پھرآپ کا آنلکیسے ہوا ؟

سیشنخ:۔ مبرے دوستو! جیک تم مجھ بھوڑ کروائیں ہوئے تو میں نے گر گڑا کر النہ تھا سے دُھاء کی کہ خدا وندا مجھے اس جنجال سے نجات ہے میں تیرا خطاکار بندہ ہوں ، اس بیٹ الدّھاء نے بایں ہمدمیری کوازش کی اورمیرے سلنے گناہ مح کر جیئے۔

ہم ، کیاآپ کے اس ابتلاد (آز مائٹش )کاکوئی سبت تفا ؟

سینے: بال جب ہم گاؤں میں اُترے اور بُت فانوں اور گرجا گروں برہادا گذرہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیرانٹری عبا دت میں شغول دکھیکر میرے دل میں کبراور بڑائی پیلاہوئی کہ ہم مؤمن موقد ہیں اور یہ بحث کیسے جاہل واحمق ہیں کہ بے ص و بے شعور چیز وں کی پرستن کرتے ہیں . مجھاسی وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ بدا کان و توحید کچھ تہمارا و اتی کمال نہیں کر سب کچھ ہماری توفیق سے ہے ، کیا تم لینے ایمان کو اپنے اختیار میں جھتے ہوج ان کو حقیر سمجھتے ہو ، اوراگر تم جا ہوتو ہم تہیں ابھی بتلادیں۔ اور مجھاسی وقت یہ احساس ہواکہ گویا ایک جانور میرے قلت سیل کرا را گھاہے جو قدت امان نقا۔

حفرت بلی اسک بعد مهارا قافله نهایت نوشی اور کامیابی کے مَاتِد بغداد پہنیا۔ سب مریدین نیح کی زیادت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے نوشیاں مناسے ہیں۔ خانقابیں اور مجرے کھولدئیے گئے . بادشاہ وقت نیخ کی زیادت کے لئے عاض موا اور کچھ بدایابیش کئے بیشن پھر اپنے قدیم شخل میں شخول ہوگئے اور پھردی حدیث وتفسیر وعظ و تذکیر تعلیم تربیت کا دور سروع ہوگیا ۔ ضرا وند عالم نے شنح کو مجو لاہوا علم بھر حطا افر مادیا بلکہ اب نسبتنا پہلے سے ہو علم وفن میں ترقی ہے ۔ تلامذہ کی تعدا د جالیس ہزار اور اس ملکہ اب نسبتنا پہلے سے ہو علم وفن میں ترقی ہے ۔ تلامذہ کی تعدا د جالیس ہزار اور اس مالت میں ایک مذت کی خدمت میں بیلے حالت میں ایک مذت کی خدمت میں بیلے ہوئے تھے کہ امیانک شخص نے جرم کا در وازہ کھٹا کھٹا یا ۔ میں دروازہ پر گیا تو د کھا کا کیک شخص سیاہ کیروں میں لیٹ اہوا کھڑا ہے ۔

میں: ۔ آپ کون ہیں ؟ کما سے آئے ہیر ؟ کیامقصُود ہے ؟

آنے والا: ۔ اپنے شیخ سے کمد وکہ وہ اولی جس کوآپ فلان گاؤں میں (اُس گاؤں میں (اُس کا وُں کا نام لیکرجس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے) جھوڑ کر آئے تھے اپ کی فدمت کیلئے حاضرہے۔ بچ ہے کہ جب کوئی فدا تعالی کا ہورہتا ہے تو سارا بھاں اُس کا ہوجاتا ہے اور جوالتہ سے متھ موڑ لیتا ہے قوہر چیزاس سے مُنھ موڑ لیتی ہے حگر ہے وار وگشت ہمہ چیزاز وگشت

میں شیخ کے پاس گیا واقعہ بیان کیا بشیخ شَنع ہی زرد ہوگئے اور خون سے کانپنے گگے۔ اس کے بعد اُس کواندر آنے کی اجازت دی۔ لوکی شیخ کو دیکھتے ہی زار زار رو رہی ہے ، شدّت بگریہ دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کلام کرے۔

سینے ،۔ (لڑکی سے خطاب کر کے) تھا را یہاں کینے آنا ہوا اور یہاں تک میں کسی کے انہوں اور یہاں تک میں کسی کسی کے ا

لولی: د لمدمیرے سردار حبک آپ ہما سے کا دُں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تومیری بے مینی اور بے قراری جس حدکو پہنچی اُس کو کچھ میرا دل ہی جاندا ہے ، زمجوک رہی نہ بیاس ، نیند توکہاں آتی ۔ میں رات ہمراسی اضطراب میں رہ کرفیح کے قریب ذرالیٹ گئی۔ اور اُس دِقت مجھ پر کچھنودگی می فالب ہوئی۔ اور اسی غنودگی میں میں نے قواب میں ایشخص کو دیکھا ہو کہ دہا تھا کہ اگر تو مؤمنات میں داخل ہونا جا ہم میں نے قواب کی میادت بھوڑ ہے اور شیخ کا اتباع کر اور لینے دین سے تو برکر کے شیخ کے دیں میں داخِل ہوجا۔

میں ؛۔ (ای عالم خواب میں اُستخص کو خطاب کر کے ) شیخ کا دین کیاہے ؟ شخص ؛۔ اُس کا دین امسلام ہے ۔

میں :- اسلام کیاچیزے ؟

شخص: اس بات كى دل اُورزبان سے گواى ديناكه ضراتعالى كے سواكوئى معثو نهيں اور محرّصتی الشرعلیۃ آلہ و آلم آلم کے برحی رسُول اور پیغبر ہیں ۔

میں ۔ تواقعامیں شیخ کے پاس س طریخ سکتی موں ؟

شخص ، \_ ذراآ نکھیں بند کر اوادر اپنا یا تھ میرے باتھ .....می دیدو.

میں: "بہت ایضا " یہ کہااور کھڑی ہوگئی اور ہاتھ اُسٹینص کے ہاتھ میں دیدیا۔ شخصہ میں ایک میں میں میں میں میں اس کا میں انسان کے اس میں دیدیا۔

شخص:۔میرا ماتھ بکڑے ہے تھوڑی ددر میل کر اجلے ایس کھولدو۔ میں نے آنکھیں کھولیں النے کو دجلہ (ایک نہرہے جو بغداد کے نیچ بہتی ہے) کے

كناك بايا - ابين متير مون اور آنكيس بعار بها وكرد يهربي مون كمني جندمنثون

ميں كمال سے كماں پنج كئى .

اُسْخَص فِ آئِ جَرِه كى طوف الناره كرك كها" يرسامن شنى كا جره ب و بال على المن الله المستنام كا جره ب و بال على جل جل و أور من الله كا بحد وكرآب كا بحائى خفر (عليالسّلام) آب كوسَلام كسّاب بي من الله من الل

سشینے نے اُس کوسلمان کرکے لینے پڑوس کے ایک مجرومیں تھیموا دیا کہ بیساں عبادت کرتی رہو۔

لوکی مبادت پین شغول ہوگی اور زہر وعبادت ہیں اپناکٹر اقران سے بقت کے دن ہوروزہ رکھتی اور رات ہولین مالکہ نیاز کے سامنے ہا تھ با ندھے کھوئی رسی ۔ معنت سے بدن وصل گیا، ہی اور چراے کے سوا کھ نظر نیس آنا، آئر اسی ہولین ہوگئی ، اور ماس کے سوا کوئی مسرت باتی نہیں کہ ایک مرتبیخ کی زیات مسافر آخریت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باتی نہیں کہ ایک مرتبیخ کی زیات سے اپنی آنکھیں تھنڈی کرلے کیونکو جس وقت سے اس بچرہ میں تھیم ہے نہیں نے اس کو دکھا ہے اور نہی شخ کی زیاد سے اپنی آنکھیں تھنڈی کرلے کیونکو جس سے آپ چند گھڑی کے نہا موں سے نہیں کے اس کا اندازہ کرسکتے ہیں ۔ آئر تی کو کہلا ہے اکر موت سے پہلے ایک مرتبر میرے باسی تھا ہوں سے نے کی طرف دیکھنا جا ہی تو و میں ڈبٹر بالی ہوئی آنکھیں آسے ایک نظر بھرکر دیکھنے طرف دیکھنا جا ہی تا نہوئی کا ایک تاربر مواج کی قطر بھرکر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتیں ۔ آنسوؤں کا ایک تاربر مواج کے میں اسے ایک نظر بھرکر دیکھنے نہیں ، لیکن اس کی زبان ہے زبانی ہے کہ دہی ہے سے

دم آخرے ظالم دیکھ لینے نے نظر کرکر ؛ سکوا پھردیدہُ ترکھتے دمہنا انگلافتانی آخرنز کھڑائی ہوئی زباق اورٹیٹی ہوئی آوازے اثنا لفظ کہا "السّلام ملیکم" سیّنے ، ۔ (شفقت آمیز آ وازسے ) تم گھراؤنہیں،انٹ دانٹر تعالی حنقریب ہماری ملاقات جنت ہیں ہونے والی ہے ۔

لڑکی شیخ کے ناصحا ذکلات سے متأقر پوکر خاموش ہوگی اوراب یہ خاموتی ممتد ہوئی کدیے ہُرِسکوت میں قیامت سے پہلے زائد کے گی۔اس پر کچھ دیرینیں گذری حی کوٹسا فر

أحرت في الدواني كوخير بادكها -

سیخ اس کی وفات بر آبدیده بین مگران کی حیات بھی دنیا میں چندروز سے ذائد نہیں رہی جغر شیخ گا بیان ہے کہ چند ہی روز کے بعث خ اس عالم فافئ کو رضت ہوئے ۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیجھا کہ جزت کے ایک ہے برفضاء باغ بین قیم میں اور شر حروں سے آپ کا نکاح بواہے جن میں بہل وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا ہی لڑکی ہے اور اب وہ دونوں ابد الآبا دجنت کی بین قیمت نعمتوں میں خوش و خرم ہیں ۔ ذالا فضل الله یؤ تید من یشاغ والله دوالفضل العظیم ب

حضرت تفانوی نے اس کے بعد انفا ہے میں میں قال کیا ہے کہ جب یہ حال ہو کیا کوئی کہ سکتاہے کہ اس وقت جوہاری حالت درست ہے وہ ہما اُست قل افتیار سے ہے۔ علاوہ اس کے رہی تو بھی تو بھی ناچا ہیے کہ اگر کوئی شخص بہت بین ہو مگر وہ اپنے چرہ پر کالک مل لے تو اُس کا قدر تی محسن حقیقہ زائل نہ ہوجائے گا۔ اس طرح اگر کوئی شخص پڑنی ہومگر وہ پاؤڈر مل نے تو کیا وہ حسین ہوجائے گا ؟ تو بعض لوگوں کا ایمان ایساہی ہوتاہے جبیا پاؤڈر، ایسے پی بعض لوگوں کا کفرایساہی ہوتاہے جبیا کا ایمان ایساہی ہوتاہے جبیا کا ایمان ایساہی ہوتاہے میں کو کر آیا۔ اور اس کا ہے کہ آدی این حالت پر ناز میں نیس ہے ، بیری تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو بھر کیا زیباہے کہ آدی این حالت پر ناز کرے اور وی کو حقیر سے فقط۔

یققته میں نے اپنے والدصاحب نورانٹ مرقدہ سے بھی سُنلہے۔ اس میں اب ایک شعر حجاد ہرگذر بچکا وہ فرمائے تھے کہ اس شعر کوشنے ابوعبدائڈ ہ کنڑت سے پڑھاکرتے تھے۔ وہ غالبًا ع بی کا کوئی شعر موکاجس کا اردویں کسی نے ترجمہ کیا۔ اس کے

ساتقاس تقيدى ابتداءمين ميرسه والدصاحن جوشنايا تفاوه يهتفاكهاس زمانيه کے ایک بزرگ نے غلبہ حال میں یہ فرمایا قدحی علی رقبہ ہ کل ولی (ترجمہ) کرمیل قدم ہرولی کی گردن برہے ۔ان اندسی بزرگ نے جب بیمقولہ سُنا تو فرمایا" اِللّا أَمَا" ُ دہ بزرگ ندمعلوم اس وقت کہاں تھے۔ انہوںنے ان کا اسکامِسُن کریہ فرما دیا کہ حس کی گردن برمیرا قدم میں اس کی گردن برسور کا قدم بے مگریہ وا قدم محاس وقت کسی مكنيس ملا مولانا الحاج الحسن على في كرفراباكه بدوا تعديس في كابيس اسى طي ديكها جس طح آي إن والدصاحب شنامگراس وقت واله يادنبيس يها ایک خروری بات به قابل لحاظت که اس قهم کا واقعه حضرت بیران بیرکا بھی ہے نوراللر مرقديم جس كوابدادالمشتاق بيرحض تعانوى قدس مرف في حضرت حاجى صاحب قدس سرة سفقل فرمايات فرمايك ايك روز دوادى آيس ميس بحث كرتے تھے ايك كمتا تفاك حفرت يخ معين الدي ثيتى رحمة الترعلي حفرت عوث إعظم رحمة الترعليد سے افضل مِن اورد وسر احضرت غوت باك كشيخ برفضيلت ديتا تفاسيل في كما كم كونه عاسية كرېزرگون كى ايك دومري يوفعيلت بيان كري أكرچه الله فرمانا به فضلنا بعضهم على بعض جن معلوم مواكرواقع مين تفاضل بيكن مم ديدة بصارت نهين رکھتے اس واسط منامب شان ہما مے منیس سے کمعن رائے سے ایس جمأت کریں البقهم شدكوتا مى اسكمعاصرين بيضيلت باعتبار مجتت ك دينامضائفة نهيس بے کیونکہ ظاہرہ کہ اپنے باپ کی مجتت جیاسے زیادہ موتی ہے ادر اس میں آدمی معذور ئے۔ اس نے بعنی قادری نے دلیل پیش کی کہس وقت حضرت غوث پاکٹنے قدا جی علیٰ رقاب اولياءالله فراما توحفرت عين الدين فرمايا بل على عينى يتبوت فهنليت صرت عوث کا ہے بیں نے کہا اس سے تونضیلت حضرت معین الدین صاحب کی

حضرت فوت برتابت بوسكتی به نه برخلاف اس كر كيونكم معلى بوتاب كرحفرت فوت اس وقت مرتبا لو بهت بين عن وق بين تصاور حضرت في خرجه جديب ينى نزدلي الورنزدل كافهل بوناع وج مسيلم به (احداد المشاق) يقترشيخ المدى كا دوسرى صدى الورنزدل كافهل بوناع وج مسيلم به (احداد المشاق) يقترشيخ المدى كا دوسرى حدى المحتم كاب، اورضرت فوت عظم كى وفات بالى سواكس خلاجمى بين بين بين كالم كالم تحترش المدى المترف المدى المترف المن المنظم المنافق المنا

"ومن نعمالله على والافحران جعلى ناطق هذاه الدّورة وحكيمها وقائل هذاه الدّورة وحكيمها وقائل هذاه الطبقة وزعيمها فنطق على السانى ونفث في نفسى ف ان نطقت با ذكاد القوم و اشغاله م بجرامعها الى احرما بسطفيه" اواس قتم كالفاظ مخرت شاه صاحب كلام سي بى اورخرت بيران بيراورد كيراكا برك كلام مين بائه جلتين ، ان الغاظ برنا بحول كوين جبين ديونا جائية واسقم كي جزي مين بائه جلتين ، ان الغاظ برنا بحول كوين جبين ديونا جائية والمولي اكرائا اوراع وازاوقى طوري مطادم اكرتى بين جنان بالدولي المذيب بدول محرب المنافق ويمت الوقى وحمة الشرعلية المعلم المين بالمينان بحرك فواجرا حمره المستجاب الدعوات شهورته ، إيك عورت الى فعدمت بين الي نامينان بحرك الله اور

ع ض کیاکہ اپنا ہاتھ اس کے مُنربر بھیر ٹیجے اصاص کی آنکھیں ایٹھی کر ٹیجئے۔ اس وقت آپ پر شان عبديت فالب تعى اس كئ نهايت انكسارى كساته فرماياكي إس قابل نهيس موں ۔ اُس نے اصرار کیا مگر بھرانے وہی جاب دیا ، غرض کرمین جارم تبریوں ہی ردوبر مونى جرب آبني ديكهاكه وه مانتى بخابس توآب وبال مع الطر كل الديدكية موت چِلّائے کہ بیکام حفرت عیلی علایصلاۃ والسّلام کا تھا، وہ اندھوں اورمبروصوں کو ا بيماكرت تق مين اس قابل ميس مول ، متورى ودريك تقرك المام مواكرتوكون عليى كون إدرونى كون ؟ يتحيولو اوراس كمندر القريمير، ندتم المحماكرسكة موند ميلئ، ما في تيم (مم كرت بين) آب يين كرؤ في اور ما ميكنيم ، ما ميكنيم فرمات عاد ته. اورجاكراً س ك مُنهريها تفهيرديا واورآ كهيس التي بوكيس . يقصر بيان فرما كرحفرت نانوتوى قدس سرة فف فرايكدامق وك يون بحدجا ياكرة بين كدما مكنيم خود كريسي حالانکداُن کا قول نمیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتاہے،جب کوئی کسی گؤیئے سے عمرہ سخر سنتلب توأس كوايى زبان سے باربار دبرامات اور مزے ليتا ہے ۔ اس طح وہ اس المام كى لذّت سے حق تعالى كاارشاد ما فكنيم باربار دُم لق تق جفرت تعانوى قدس سرة اس سكات ے اندرحا شیدی تحریر فرماتے ہیں کہ فولہ وہ بی تعالی کا قول ہوتا ہے ا قول منصور صلاح (کے قول اناالی کی ستے ایقی تاویل میں ہے اور پر محایت حفرت مولانا رحمتہ اللہ سے احترف می شیب، بس اتنا فرق ہے کہ محکوان بزرگ کا نام لینا یادنیس اور اول بارجو اس عورت كوج اب ديا أس كالبحرج ش كايا دب وه يركمين عليني موں جوا ندھوں كوا يھا كرون اورما فىكنيم كى جكم ماكينم يادب.

مقصداس ساری تحریر سے بہ ہے کہ آدمی کو اپنی فکرمیں ہروقت شنول رہزاچاہئے دوسروں کی تنقید یا عیب جوئی کی فکر میں نریڑنا چاہئے ۔ خاص طورسے اکا بر کے جو کہ متر

(مخرت قدم مولينشن الحديث) محدِّ ذكرتياعى منه (دامت بركاتم) سرشوّال الشارع

# فصن 12 سکوکے موانع اورآدا مے بدین

یوں توجیتے بھی ظاہری وباطنی معاصی اورتعلقات ماسؤی الندہیں سیکاس راہِ سلوک کے رہزن ہیں۔ مگرچ پر خروری چیزوں کا یماں حرف ذکر کیا جا باہے اور ان میں سے جوچیز بنیا دی اور چڑکی حیثیت رکھتی ہے اور جس کے دور کرنے سے ان شاءاللہ باتی موانع بھی آسانی سے دور ہوجاتے ہیں اس کو بیان کیا جائے گاجس سے سالک کو بے حد پر میز کرنا چاہیئے ورز تو ساری محنت رائیگاں اور بے کارجائے گا۔

ىك مانع" نخالغت شخّت"ىيە اس كى تفعيىل مىں تخرىت كے مجازم ولانا يوسعت مثالا كىستقىل كتاب الماحست درسول گابل دىدىي ۔

ملا محسن پرتی لینی دوگول اورعور تول کود سیکهنا، اس کی تفصیل آپ بیتی نمبیشر پیم تنقل بات نظر کی احتیاط میں " اور تنقل رسالہ" برنظری کا علاج " میں ملاحظ ہو۔

مع تعجيل كرنا بعنى مجابدات كم تمرات مي عجلت اور تقاضه كرنا

يم تصنّع كرنا مه توحيد مطلب يس بخة ندمونا يعنى مرحانى مونا

عك كالفت شيخ ، اوريد بات عجب بندارا ورائم الامراض كبرك مددرم رضي

ہے ہوتی ہے ، اس کوہماں بیان کرناہے کہ اس راستِدمیں نمایت خطرناک پھیڑ ہوبہت مفرے ابنے کو کھ سمحنلے۔ اکا برے کاام میں بھی پیغمون بہت کثرت سے مشنفے میں آيا حضرت اقدى ين الحديث دام مجرهم في محرب مي المعات وقتًا فوقتًا الك سُنك أور لين بِنْ بِنْ وَعُنْ وَعُنْ قَالُوا مِنْ مِنْ الرَّاس جِيزِكا كِهَارُ مُحسوس فرايا توبهت ابتام وتفسيل ساس يرتنبيه فرمائي جنا نجراك يرك في اكروشا غلغام كامدينه منوره مين تازه آيا جواضل اوراس كعجواب مين صفرت كالمتوب كرافيهان نقل کرتا ہوں ۔

ار ..... يويي انثيا

۸ رجنوری موسیواع ميري آقاميري تثني الشلام عليكم.

مراج شريف، آپ كايد فلام بهار حليا رستك اوربست كمزورم كيا ے، آپ خاص تُرِج اور دُماء کی دی است ہے۔ آپ کاسلام مبارک اور دُوائِي دُواتْخاص كربِي مين ملين، ناكاره بي حفرت كيك دُما يُس كتا رمله آپ كوخوابمين اكثردكيمتا بول ليكن ايك ماه سے توبهت بىلاد ديجشابوں دومرے تيسرے دن ۔ مثلًا ان دنوں پس بود کھھاہے جذرختم ککھتا ہوں ار

(۱) دیکھاکہیں اور بھائی مولوی طلحرما قدیشے ہیں (۲) دیکھاکھیں بهنيا ترآيني كمرشدم وكرامتقبال فرايا اورمعانق فربايا اورميري كالول كولية كالْ خوب ملائے (٣) وكيماكر ميں بينجا توسب دروازے راستِد كے اندر سے بند تعے میں نے ہردروازہ پر کما کے گل جا، وہ کھل گیا۔اس طع سب درواز رح کُمل گئے۔ بیں حامرہوا اورسنس کریہ بات کی کریمیں نے اس لئے

نہیں کیا تھاکہ آپ فرائیں گے کہ اب یہیں کا متیں اپنی دکھا ٹھے ۔ آپ بھی سنے اورمیرا مُنہ بار بارٹوب چما (م) دیکھاکہ آکے پاس بنیا. آپ نے فوالا كردوبا قول كى ضرورت سے مرمد كى مجتت اور بيركو آزادى مينى جويل ب بلات كلف كمدسك ميس في منس كركها كميرى طون ساقوآب كودونون باتین حاصل میں ۔ آپ نوش محفے (۵) دیکھا کہ یاؤں دبار ا ہوں آپ کسر ری بي كروراً ككم لك حائة تواتيما مورسونا جاه سيد بي (٦) وكيما كر دو ادی آپ کی طرف سے اجازت نامرلیکر آئے ہیں ، ایک حفرت ما فطام تعو صاحب في شكل كے بين دوسرے كا نام لطف اللي سے اور صورت و النی کی ہے ۔ لطف الٰمی نے ہست سے افٹ مُررخ ومبز دنگ کے بہت قیمت ولے گُرقی دی جس میں اُ دیر مزار کا نوشے اور باتی شاید زیادہ زیادہ کے ہیں۔ آپ کے احسانات کا مُشکریدادا ہوسکا ممکن نہیں ، آیے وہ ددلت نخبتی ہے جس کے سَامنے ہفت اقلیم کی بادشاء بیخانہ ہے۔ آکیے احسانات کے اظہار کے لئے ککھتا ہوں کہ احمال کے لیے لحاظیے بالکل ناکارہ اوفضلِ النی کے لحاظیے آہے واسطے ہ باطن کی روز افزوں ترقیات نصیب ہیں بس آیے درکا گتا ہوں اور قوقه اوردعاءى ورخواست كرتابول بجاركو بادشابهت ملنا اتناعجيب نهيس جتنا اس روسياه بركار ناكاره اورواقعى گنه يكار عاجز بيرجاره كو ترقيبات بدنهايت نصيرب موناء مرر وزمول كافضل زياده أورايني كمينكى اوربداع الى زياده . فقط والسّلام.

جواب از حفرت يخ الحديث دام مجدهم : -

مکرتم و محرّم جناب بعدستلام سنون آپ کااس ناکارہ کوکٹرت سے خواب میں دیکھناآپ کی محبّت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی لینے فضل وکرم ہے آپ کی اس مجسّت کوط فین کیلئے دنی ترقیات کا دریعہ بنائے۔ پھلے کئی دفعہ لکھ تیکا ہوں کہ خوابوں کو زیادہ اہمیّت نہ دبنا چاہیئے۔ اچھا خواب نظر آئے تو اللہ کا شکرا داکر ناچاہیئے ادر بُر ااگر نظر آئے تواعوذ بڑھکر بائیں طرف تھوک دینا چاہیئے، کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ، مملی ، جو قابل مِشکر ہے اور شیطانی ، جو آدمی کو پر دینا اس کے سیاد کھلاتے سے ہیں اور اضلاطی

جوسوداد بصفراد وغيره اخلاط سے ظاہر مجتے ہيں۔ آپ کا نواب کرسب دروانے بند تھے آ کے جلنے سے سرب گھل گئے ہسندیرہ نهیں ہے اس مے خواب اکٹرشیطان کی طرف سے عجب اور مکتر سیدا کرنے کے واسطے دکھائے جاتے ہیں۔ آپ کا تیسرا خواب مرید کی طرف سے عبت اور بیر کی طرف سے آزادی يسلوك كما ہم اجزاد ميں سے ہے ، اسى وجہ سے اليے لوگوں كونفع كم ہوتا ہے جن يز كمير ملي شَيْحَ كُوكِها الشكال مور آپ كاخواب كد دوادى اجازت ليكر كي يسي مانع ترقى مدر الستم كنوالول سي هي عجب پيدا مولم وخواب كى اجازت تومعترنهين اورس إيى آب بیتی بین شایدا مفتم کے مضامین کئی حکد الکھوا بھی چیکا ہوں کہ اجازت بمنز لدستنداور تكيل تعليم كيموتى ب معرفت السبت بحت سدوكول كوماصل موجاتى برمكرامازت نهيس موتى ميس نے اسپنے اكابر ميں بھي مينظر بہت ديكھا۔ اوربسا أوقات اليسوں كوامار موجاتی ہے جن کی کمیل میں بھی کی ہوتی ہے ،اس اُمید برکرمریدین کے ساتھ اس کی جی کمیل موجائے گا۔ یہ مناظر بھی لینے بروں کے ہماں میں نے کثرت سے دیکھے بہیت کی احازت بمنزله تدرلس كى صلاحيت كحب برست سے آدمى براے علّامدا ور أو نيے درجد كے محيف

کے باوجود تدریس سے مناسبت نہیں رکھتے اور بہت سے ٹوجوان با وجود علوم میں کمال ن مونے کے تدرسی صلاحیت مکھتے ہیں۔ استم کے مضامین آپ بنی میں تفرق آتے ہے کے دنوں سے میرے ددستوں کا اسرارہ کروہ سلوک کے مضابین آپ بیتی سے جمع کیکے یکی شائع کردیں میں نے بھی ا رت دیری ہے - اجازت کے سئلمیں ایک بهت اہم اورنازك مرصله لين كوامل سجهن كاب حضرت يخ الاسلام مدنى فقرالتدم وده في بهت جوش اوغِقِدمين مجسع فرمايا تقاكه لينكوابل كون محتاب اورجوا بل مجع وه ماابل ہے۔میں شاید آپ بیتی میں کہیں لکھوا چکا ہوں کیمیرے ایک دوست مولوی عارض مروم كے مالات بدت كى دفيع اور التھے ہواكرتے تھے اور ميں اُن كے برخط كے جواب میں اس کامنتظررہ تا تھا کہ حضرت ان کو اجازت دیں گے مگراک خطاکے جواب میں جسمين الفول في لين بهت سع حالات تعرفات لكم تقع جب حفرت قدس سرة ه فے مجھ سے بہ جا سیکسوایا کہ فراکض اور شن مؤکّدہ کے سوا باقی سب اوراد واشغال چیوڑ دو قرمين سوچيا بى روگيا مبرحال سلوكىيى ليخ آپ كوال مجمنا اور ليخ آپ كوت بل ا ما زت سمجمنا براخط ناک ہے۔ اجازت کامسئلہ بھی مشائخ کے لینے اختیار کا نہیں ہوتاوہ منجانب اللهم تاب بعض توكون كومشائ اجازت ديناجامة بب مكرنهين في سكة ريمي عيب تله إدر مجهاس كالمى كى برتجربه على بمرحال كام خرد كرق رئي الشرتعالى آب كواستقامت وترقيات سوفواز اوراجازت كى الميت كاوا بمرهى نه آف دي میرے خرت فراند مرقدہ کے لوگوں میں سے ایک صاحب کوجو بہت اُو نیے مل سے تھے ایک بزرگ نے اجازت دیدی میرے حضرت کوبست قلق مواکدراه ماردی خودیرے ساتھ برواقعہ پش آیک میرے دوستوں میں سے ایکنی بہت اچھا جل ہے تھے۔ میرے ایک دوست نے یک کرکشنے نے ابھی تک اجازت نیس دی میں دیتا ہوں بے جاسے کہ ہی

راه مارى كى جان سے دە گرامخابىس مال كے بعد مينيا. الله تعالى ميرے دوستوںكى شيطان مقارِمب حناظت فرك - يناكاره نودهم است كرارم بي كندكا تجامع لمق ے ۔ کیادولی شکت ، ج مجمع وہ حادر آنی ہے اور اکا برکی برکات کا سلسلہ این االمیت کاجنناتصور برج گاآتنا بی مغید موگا، اورس جگر ماکر این کوابل سمجے کا مرض شرق مو گاوین خطرہ ہے . نقط والسلام

( حرشيخ الدريث) بعلم ميالينه

حاشيه : متعلّقه كمتوب كرا مي حفركشيخ الحديث داست بركاتهم ا زاح ما فستل .

معض ذاکرین کو اپنی بزرگ کا جو دهوکم و آب اُس کی عام طور برید وجرموتی ہے كرجك كي عصد وكروشنل اوريك فكاموق مل مالك اورظام رى معروف كاموس بجنابعی نصیب ج جالم ہے اور ر ذائل کے طا مرح نے کے مواقع بھی کم موتے ہیں و قلب ہیں ایک گونرصفانی بوجاتی مے بھراس کے ساتھ لیے شخ سے مجتت اور تواضع کے ساتھ کھورابط بڑگي اورشيح كاالتغات بمى لينة أويرزياده وكمعا السى حالت ميسشيخ كے قلىكبائرير انٹروع موتاً

بحب معلين المرياد واست كى كيفيت (جوش اورواردات، افوارات) مثلًا توجيد، زېر، توكل وغيره احوال محموس كرتاب توان كوده اينا الى حال ومقام يجيئ لكتاب . اور

تصوّف كىكتىك مطالعدكيا بوابوتوان حالات برخلافت كاملنا برُح يَجَابوا بِاس لِيَّ لين كوهى اس كاأميدوار بناكرعجب ميں يرجا تنب ليے وقت ميں شيطان بى كمراه كرنے يس كامياب بوتاب بحالة كمروه حال الجي مخت كمكس تقار اكريشنخ ك نسبت وتوجّر قلدجي

سرايت كرجاتى اولفتن بخته موناتو حقيقي صورى حاصل موتى اورحضوري ميس ابني كندركى بيت نظر موكر شرم وحياد سيانى بان موجاماً اور اينكوانتهان رذيل اورمرا باكن

دکھیتا اورائیں مالٹ میں خلافت وبزرگی کا خیال آنا کیاُسٹی بھٹنے کی مجلس سے

شکال دے مبانے خوال کتے اس مالت پر انٹرکرم لیے نعنل سے مندہ کے قلب برائیے نور سے نظافر ادیتا ہے بعردہ نور بندہ پرغلبہ التا ہے اور معی جدانی نہیں موتی حس کا تیجہ ووام ذكرينى صفورى اوردوام اطاعت يني بروكت وسكون يس مشرعيت كالحاظ اخلاص ك ساتة بوتا يى قبولىت كى علامت ب اوراس سى يولى من يادداشت عبرنين ای لی دیگر انتھے اتحال کا محموں موناای طی ہے میں طی کی اور کے کھرے کومتعالیس کے قریب رکھ را مائے تواس میں میں مقناطیسی اثر آما تاہے مگر مب دور کر دیا جائے تو وه الرَّ بعي زائل مومالنه، إل اكر بيلياس كية وب كوفولاد بنالياملية وبعراكس كو كسى مقناطيس سے خاص طريقه برگرد واجائے قواس ميں جومقناطيسى الركتے كاوه دائى موگاریی مال عطر فروش کے اِس بیٹنے والے کا ہو آہے کہ اُس کو خوشبو آتی رہی ہے اور كمى كمى اس بات سے ذمول موجالت اور وہ اس خوشبوكوا بنى مجعفے الكت . إل اگر کوئی عرصہ دراز تک بیٹھا سے تو واقعی اُس کے کیٹروں میں وہ نوشبولس ماتی ہے، یا يركه وه عطافروش كمي وقت المندك فضل سيكسي جذبه سيخود تقوري مي خوشبو أمسس كو لكايع : انتهى ماشيراز ناقل .

جیاکہ عزت کے گرامی ناموں یں ہے کہ ذاکرین کو ابنی المبیت کے خیالات ہمت مفرادر تقی بس زردست مانع ہیں کیونکہ یہ کمتر کے ذہر کو تریا ہے۔ اس کا اگر کوئی علاج ہی فوہدت آسان ہے، تھوڑی کی قوقہ سے لمبنے اس کتبر کے ذہر کو تریا ق بنا سکتھ ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کر کری مذتب کو سوم کر خیال کرے کی میرے اندر یہ ام الامراض قور کو نیا کے بشے برشے مشکر ہیں کے کہ ہے ہی بہت بڑھا ہوا ہے کہ دنیا دی بڑائی کا منتها باد شاہرت ہی کوئی جیز ادشا ہوں ہے اس کے سامنے بادشا ہوں میں گرائی ہی میں لہذا میری مالت تو بہت ہی خواہے ، بہت بڑھے باطنی گناہ میں مبتلا ہوں میراگناہ نہیں لہٰذا میری مالت تو بہت ہی خواہے ، بہت بڑے باطنی گناہ میں مبتلا ہوں میراگناہ

تونزابی زانیوں سے بھی بڑھکرہے کہ اس کا ایک ذرّہ بھی دخول جنّت ورحمت سے مانع ہے اور پیکُفرکی لائن کاگناہ ہے اور اس سے مُور خاتمہ کا اندلیشہ ہے الیبی صالت میں بزرگی کا خیال کیا معنیٰ ؟

اس بات کو بار بارسویضے اپنی ذلّت کا اصاس بوکر تواضع بیدا بوجلئے گی اور شیطانی خیا لات ختم بوجائیں گے ۔ پھرانشادا مترحقیقی ترقیات نصیب بوس گی جس کی ملامت تواضع ادر اپنی نا المبیت کے استحضار کا بڑھنا ہے کین مالوی اور تعظل سے بھی بچا سے ادر الیے آدمی کو اپنے آپ کومتکتر کے علاوہ احق بھی بجولینا جا ہے کہ وہنیا دار توجن چرد کی وجہ سے کیتر کرتے ہیں وہ نظر تو آتی ہے مگر بزرگی تو محسوس بھی نہیں ہوسکنی کہ اعمال احوال کا عتبار تبولیت پر ہے جس کا تعین علم کسی کونیس ہوسکتا ۔

حضرت گنگومی قدس مرّهٔ کایدارشاد کی فاب آب بیتی می می کی می گرکه و چکاموں کہ ایک دند چرت قدس مرّهٔ مکان سے کھا فاف فرماک دو پر کے وقت تشریب فلا ہے ہے ہم کے وقت تشریب فلا ہے ہم کے فرمایا مونی آورالیا سی می میرے چاجان بصرت اقدس نے نوالند موقد کا مونی آواز میں ارشاد فرمایا خورسے منوا الند کا نام چاہے کتنی می خفلت سے لیا جائے الرکے بین ارشاد فرمایا خورسے منوا الند کا نام چاہے کتنی ہی خفلت سے لیا جائے الرکے بین ارشاد فرمایا خورسے منوا کا برکواس سلسلا سلوک میں ایک جیز کا بدت ہی ارشاد مراب میں رہتا ہم کرتے ہوئے مکھا یعنی شیخ سے مجتب شخت کے درجہ سے بھی آگے ۔ میں ابند درمالی اسٹرائیک کے نشری میں صفرت کیم الات تھا فوی رحمۃ اللہ علیہ حوالہ سے کم داج کا مرک کے خرج میں میں صفرت کیم الات تھا فوی رحمۃ اللہ علیہ حوالہ فوی میں منازی کے میں میں مواج کے میں میں مواج کے میں میں میں مواج کے میں میں میں مواج کے میں میں مواج کے میں میں مواج کے میں مواج کے میں مواج کے میں میں مواج کے میں میں مواج کے میں میں مواج کے میں مواج کے میں مواج کے میں میں مواج کے میں میں مواج کے میں میں میں مواج کے می

مَنى يشخ كومبتت زياده موكى أتن مكشش ادرجذب مى زياده موكا (رسالام إليك

## حضرت في الهند كا أكالدان بي مانا

میں نے اپنے اکا برکے حالات میں خوصی دکھا اوران کی سوانحوں میں بہت کترت سے بچھا اورجو پڑھا وہ واقعی آنکھوں سے دیھا ہی کہ اپنے شیخ سے مجتب واقعی شن کے درجہ سے میں زیادہ پائی۔ اکلی حضرت گنگوی فورائٹ مرقدہ پان نہیں نوش فرما یا کرتے سے لیکن آگالدان رہتا تھا کمبی کھائسی وغیرہ میں لمنم اس میں ہونا تھا ، شوکھ میں کا انتقا مخرسے خالمان کو بہت چیکے سے کوئی نہ دیکھے اسے اور اہر نیجا کراس کو دھو کریی لیا۔

حضرت برائز بورگ کی ابنے مشیخ سے محبت علی میاں فرصرت رائے بُوری اُن فرانت مرقد کا بُوری اُن فرانت مرائے بُوری اُن فرانت مرقد کا کہنے ہے مواغ مرائے مرائے مرائے اور دالہان تعلق تھا جس کومنا سبت اور تی باطن میں ہزارا ذکار اور ریافتوں سے زیادہ دخل ہے اس کی کیفیت بیقی کرسے

البساطِ عيد دين رُوت تو عيد كاب ماغريان كوئ تو

ذکر کے علاوہ حضرت کی ضدمت میں شخولیت رہی تھی، ایک مرتبہ فرا یا کہ حضرت کو لٹا کر بدن دبا آ تو دیر کے بعد حضرت فرائے نے کہ جاؤ مولوی صاحب آرام کرو۔ میں کواڑ بند کر کے اپنی جگر آ جا آ ۔ بجر خیال آ آ کہ کوئی مکھی مُنریر بیٹھ کر دستاتی ہو بجر جب پاؤں آ کر دکھیتا ، اس طی آ آ جا آ رہتا، بیاں تک کے طرکا دقت ہوجا آ . فرا یا کہ بھی حضرت کی ضدمت میں بے وضو حاصر نہیں ہوا اور بردقت باوضو رہتا تھا۔ حضرت اکثر شفقت اور مجتت کا برتا و فرماتے ۔ میں کمجی ہا تھ جوڑ کر وش کرتا کہ بیں تو اپنی اصلاح کیلئے آ یا ہوں، اور حضرت

کی شفقتیں ایسی بیں کم جن سے شبہ مو تاہے کمیں میں ناابل نہ مجھامار ام بوں اور مجھے

اکارہ مجھکر شفقتیں مور ہی ہیں۔ اس پر صفرت جواب میں فرماتے نہیں مولوی صاحب!

میں تماری طرف سے بے خبر نہیں مول ۔ اکٹر یعنی مونا کہ بلاکسی قصور کے ڈانٹ دیا کئے

بعرد مکی تے کہ جو رپاس ڈانٹ کا کوئی از تو نہیں ، مگرا لیح رسٹر کہ مجھ براس کا کوئی انرزمونا

مقا ( سوائح حزت رائے ورئ مے ا

# حضرت امارتباني كاحضرت ماجي صباكي ضدمت بق ماوامتحا

تذكرة الرشيدي حضرث امام ربانى قدس متره كابتدائ حالات كاايك واقعرج شايدكيين لكصوا بمى چكامول حفرت امام ربانى فورالتُدم قدهٔ في ارشاد فرما ياكه مجد كوتهانه بھون میں استے تھے چندروزگذیے تو بیری غیرت نے اعلی حفرت پر کھانے کا بارڈ الناگال نہیں کیا ۔ آخر میں نے یہ سوچکر کہ دوسری جگر انتظام کرناد شوار بھی ہے اور ناگوار بھی یہ عای حضرت نے اجازت نہ وی اور فرمایا کہ ابھی چندروز تھمرو میں فامیسس موکیا قیام کا تصد توکرلیا مگراس کے ساتھ ہی بھی فکر مواکہ کھلنے کا انتظام کسی دو مری مگر کرنا چاہئے بھوڑی دیر کے بعد جب اعلیٰ حفرت مکان تشریف لیجانے لگے تومیرے وموبسه برمطلع ہوکر فرلمنے گئے میاں رشیداح کھلنے کی فکرمت کرنا بھائے سساتھ كهائير ودبهركوكها نامكان سيآياتو ايك ببالرمين كوفتة تقي نهايت لذيذ اور دومرب بالممين مولى سالن تفاء اعلى حفرت في مجهد دستر فحال بريمهماليا مكر كوفتون كابياله مجه سے علیحدہ این طرف رکھا اور معمولی سّالن کا بیالہ میرے قرب سرکا دیا یمیں لینے حفرت کے سَاتھ کھانا کھانے لگا۔ اتنے بیں حافظ ضامن صاحب تشریب لائے کونتوں كايباله مجدس دورركها بوا دكيفكراعلى حفرت مصفرايا بهائى صاحب! رشيرا حركزاني

دور با تقرير مل تكليف موتى ب إس بياله كواده كري ننيس ركم ليت - اعك حضرت نے بے مَاخِرَ جاب دیا'۔ اتنابی فینمیت ہے کہلیے ساتھ کھلارہ ہوں ، جی تو ون عَابِهَا مَعَاكَه حِرْدن جارول كى طع الك إنقرروني ركه دينا "اس نقره براعظ حرت نے سرے چرے بنظر والی کی تیتر ونہیں آیا کرالحد سرے قلب بر بھی اس كا كجدا ترنه تعاريس مجتبا تعاكرهي تنت عي جوكجه مضرت فرالب مبي بالكل يح بح اس دربارس رونی ی کاملنا کیا عقوری نعمت ہے سطح بھی ملے بندہ نوازی ہے۔ اس کے بعد میر حضرت نے میراکھی امتحان نہیں لیا۔ اس کے بعد فرمایا۔ اس کے لئے مجھے كجهج آيانهين حضرت تفانوئ كفرما إكرها نظاضا من صاحب دحمة التسطليد ليغ مرشد حفرت ميانجيوك بمراه ان كابو تالبل مين ليكراور توبره كردن مين وال كرصنها نيطة تصادران كے ماجزادِه كى سرالىمى وبي تقى ـ نوگول نے من كياكم اس مالت س ما امناسبنيس، وه فك حقر مج كركس رشة نرورد الس وافظ صاحب فرمايا كررشية كى اليي تميى ، يمي ملفي ابنى سعادت بركزنه جوارول كا (ادواح كاش) مولوى المحسن صاحب كاواقعتر احرت تعانى فارشادفرمايك دوى احمد حسن كانيورى ماحد جب حزت ما بى صاحب قدس مره كى فدمت ميل يهني بس منشى محترجان مرحم كمت تقدكميس في ابك روز مولوى صاحب كود كيماك حضرت كى بوق جر مس سے ابر کی تعی مربر رکد کر زار زار روسے ہیں۔ بجر تضرع وزاري كركي راستهمين حضرت ماي صاحب كارشادب كران كى درگاه بنيازميں بجرتفرع وزارى كے كوئ كاميا فى كاطراقة نهيں حفرت شخ فرطة مي كبرمگراس جيركى قدرسوتى ب جود بال ناياب مو، عجر وافتقار اور احتياج مالك كردرارميس مفقود ب اس لي كريم آقاك بها المتنى قدراس منس

کی ہے اوروں کی نہیں۔ مریف کی الکرر دروں کی نہیں۔ مریف کی الکرر

بیسے نے مات مجت اس المبی فردری ہے ایسے ہی شیخ کی ناراضی اسميك مَم قاتل بدا شرك استوائح مي المعاب كدبالخفوم تعلّق ارادات قائم كرلينے كے بعد كيرگستاخی اوربيے اوبی كرنا توخاص طورسے زيا دہ موجب وبال ہوتا ہے ۔ جنا بخدخود مفرت والاحكيم الاست فرا يكرتے بي كه اس تعلق ميل عض اعتبار مصصيدت اتنى مفرندين موتى لمتنى بداد بى مفر بروماتى ب حس كى وجرير ب معصيت كاتعلن توالتارتعالى سب ادرج ككروه تأثر وانفعال سي إك بين اس الع توبرس فورًا معافى موجاتى اور معرالله تعالى كے ساتھ وليا كا ولياك تعلق بديا مرجانات بخلاف اس كے بادبى كا تعلق شيخ سے اوروه يوكراشر ہے اس لیے طالب کی ہے اوبی سے اس کے قلب میں کدورت بیدا ہوماتی سے ج مانع موجاتى ب تعدفيفي سے مجرحفرت واللف فرما يا كرحفرت حاجى صاحب دحمۃ اسٹرعلیہ نے اس کی ٹوب مثال دی تھی ۔ فرمایا کہ اگر کمی چھست کی میر اسکے مخرج میں بٹی مٹونس دی مبائے تواسمان سے پانی برسے گا توگودہ جیست پر تونہا صاف شفاف مالت میں آئے گائیکن حسب میزاب میں ہوکر نیچے پینچے گاتو بالکل گدلاً ورسیا *چوکر۔ای طح شخے کے قلب پرج* ملاءاعلیٰ سے فیوض وا نوار ناز ٹی نہتے ہیں ال کا تعدّ ا بیے طالبے قلب پرمس نے شیخ کے قلب کو کمڈرکررکھاسے کمڈرصورت ہی میں ہوتیے جسس اس طالب كاقلب بجائ منور وصفى معضك تيره و كترم وناچلا با آسم الم حفرت والايهي فرما إكتة بي كداين شخ ك قلب كو كمدركرف اور كمدر ركف كاطالب يريه وبال موتنه كرأس كوفتيامين جمعيت قلب مجى ميسرنهين موتى اوروه عمر جرريتان

ہی دمبتاہے لیکن چونکہ بیضروری نہیں کہ ہونعل موجب ب*تک فریشنے معصی*ست ہی ہو ، اس<sup>کے</sup> الىي صورى ميں اس فعل سے برا و راست تو كوئى دىنى خرزىميں بېنچتا لىكن وہ بواسطہ اكثرسبب موى جاتاب دينى خرر كابحى حب كى ترتيب يدموتى بي كدا وَلَ يَحْ كَ عَلَى كَالْمُ كدرب كبهرياع طالبك انشراح قلبى كرزوال كااور بعربه عدم انشراح اكترسك موجانا ہے کو تا ہی اعمال کا اور بھریے کو تا ہی اعمال سیسج ہوجاتی ہے دینی ضرر اور ائخردی وبال کا گوعدم انشراط کی حالت میں بی اگروہ اپنی اختیار وہمتت سے برابر کام لیتا رہے اور اعمال صالح کوبتر کا قت جاری رکھے تو بھرکوئی بھی دینی ضرر نهيني ليكن اكثريبي مواا بي كمانشراك كوفت موطف اعمال مين مي كواميان موزلگتی بی،اس طح بواسطه دین ضرر کابھی اکثر تحقق بوسی جا آہے کیونکہ حود اعیہ عاديه تصابعيني انشراح وه توجا ماربا اور ملا داعيه اكثر كوعمل مهمت وشوارم وتلهداره اسى سلسلمىن حضرت والابيهى فرمايا كرتي بي كُومَين خودكوني چيز نهيل ليكن جبكسي فيكشخص كواينا معتقد فبدنبا لياا ورمير ملاوجراس كيسا تعفلا فأعتقاد معامله كركے أس كومكة ركر ديا تواس صورت ميں بھي ايسى مفتر يمن نيبي گي جيسے كلين مقبولین کومکذر کرنے سے پنجتی ہیں (امٹرف السّوائ م اس )

آپ بیتی ، کا صالا پر اپنے والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شفی بیام کہ اللہ والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شفی بیام کہ اللہ والوں سے ڈرتے رہنا ان کی اللہ بھی سیدھی ہوتی ہے ، اس کا مطلب میری جھی سیدس آیا تھا بھرت اقدس مولانا الحاج عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ سے بیر نے اس کا مطلب بی چھاتو اُنہوں نے فرما یکہ یہ توضیح ہے کہ اُلٹی بات اُلٹی ہی ہوتی ہے لیکن اہل اللہ کے قلوب میں اگر کسی کی طون سے مکدر بیدا موجائے نواہ وہ کسی غلط بات ہی وجہ سے ہوتو اُن کے پاک دل کا تکدر رنگ لاسے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ بات ہی کی وجہ سے ہوتو اُن کے پاک دل کا تکدر رنگ لاسے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ

موانع كخصل بمسمضاين آب يتى پراضة

طراق ميل نقياد كي فرق المرت دام جدم ني ايك كمتوب ي ايك مرد الموري المرد المرد

فرائی بیرنے دوسری بیش کی محرصور صلی اللہ علیہ کم نے اور طلب فرائی میں نے حض کیا یار سول الله بکری کی دوسی بونگ موتی میں حضوصتی الله علیم آ که و تم نے فراياً س ذات باك ك متحب يح بضد قدرت بي ميرى مان باكر توجي ربتا تومين جربُ بك مانكما رسِتا اس دنكي بي وَتَكْمِين مُكلى مِتْنِين " اس مديث مِي فغرت ا ومبيدة ك اس كف بركر كرى وي وتليل موتى بن أنده كاسلسله بندم ومانا مُلّا على قارى كنزديك اس بنارير ب كمعجزات، كرابات اورات م كنوار ت كايش آنا فناد تامر کی وجسے ہوتاہے اور اس جواب کی وجہ سے صور کی وہ توجہ تام ج پہلے سے تھی باتی زری اور توجہ کے انقطاع کی وجرسے میچیزی تقطع ہوگئیں۔ علّامہ منادی کھتے ہیں کے صنیقت میں یہ ایک انعام النی تھا، اگریہ انقیاد تام کے مُامَة صنوصِ قَالتُہ عليمآ كركم كم كارشاد كقعيل كرت بهت توده باقى رستانكن ان كى طرف ساعة إِنْ كى صورت بديا بوئى جومو تعرك مناسب زيقى اس ملئ وه أكرام تام بمي نقطع بوكيا. اس واسط صوفيا واكرام نے كمال ارادت اور يخ كى مدم مخالفت كے متعلّق بدال تكسبالغركياب كدفر لمسقين كدم يذكونى كمقتم وشيم وابعى است بدرجا بهز ہےکہ لینےتعرف میں ہے۔

آداب ِمربرین

بفرورت نمازا ورنمازك بعدفة راحا دنما زاطحاك اورزين يرآبين او نوافل عى اس كے سامنے ندي هے اور حو كھيد سخ فرائ أس كتعيل كرے اور حتى المقدوراس میں کو ناہی ذکرے اورشیخ کی جاء نما زیر قدم نہ رکھے اورشیخ کے سَامِنے ملکہ دوسرس كے مَلمنے بھى ايسى حركت زكرے جو اہل معرفت كى فصلتوں كے خلاف ہوا ویرشا کے كيجره يربار بارتكاه ندول اوران كرسات انبساطا وربي كلفي كابرتا ونكرب مربرکه دسی اجازت دیں۔ اورکونی کام ایساند کرے جشیخ کی گرانی کا سبت ہو، بلکہ ہمیشر گردن مجل اور او کو ل کے مُنہ می نے کہ اس سے فعلت بدا ہوتی ہاد باطنى احترام يدمي كميشيخ بركسى امرسي انكارنه كرسے اورطام كى طرح باطن ميس تولًا فِعلًا اور مرحركت وسكون برانعازے لحاظ قائم ركھے ورندنفاق يس مبتلا موحائے كالانتى ارشاد) حضورا قدس ستى المشرعكيد كم كم يكاشف محاليم إلم كم عالت اوران كى محلس كا موندان مذکورہ آواب کی دلیل ہے۔ کان الطیورعلیٰ رؤسھے بہت منہورنظر ے اور حزرت یخ کارسًالہ حکایات محالیہ میں صنور صلّی اللّٰہ علیثہ آکہ و تم سے صحالیہ کی مجت كي باب ميرتفصيل م (ارشادصها) جويش افلاق نبوي سيمتصف موكا تووه بےشک مریدوں کی ترمیت کے باہے میں جناب رئول انٹرصلی امٹرعلیہ آ کہ وہم کامکٹیں موكا ورس طي ي تعانى في حضرت موى وخفر عليها التلام كا قصة نقل فرمايا بيم كه موسل على لسلام نے ایک خاص ہم کی دشدوہ ایت سیکھنے کیلئے تضم ملی السلام کی معیّنت جا ہی اورض على لسلام في المراكدة بمري ما قصر فرسكين كالكونك وي محدكو دياكياس وهاحكام تضاوقدر كاجراء اوراس كي فني مكتون اوصلحتون كاعلم جس كواحكام نترعية كاعا لم تخص ان بياً كاه ند مون كرسب ضبط نهيس كرسكاً كمو عكر نظام خلات موناان کامکن ہے ) قصتہ مختصر حضرت موسی علیاں سلام نے صبط کا وعدہ فراکر بمراہی

اختیاری الین ضبط ترسکے اور اعتراص کیا ۔ آخر تمیسری بارمیں تفریق کی فرست آگئی میں کہ فقطل حال سورہ کہ کہ مدیمیں خرکورہے ۔ اس طع م پدوں کو اپنی کا ایسا اتباع کرنا چاہئے کہ اس براعترامن نہ کھے اور اوب او تعمیل علم شیخ کوفرض سمجھے کسی طع بھی انخوات کرنا مناسب نہیں ۔ کیونکہ موسی علیالتلام توہیغ برصا حب شریعت ہونے کی وج سے فہنل تقے محفی طبعی شوق سے ایک فروری علم سیکھنے کوخوع لیالت لام کے ساتھ سے کے خوا بال سوئے مقے تواعتراض کرنے کی وجہ سے گوگنہ گا رہیں ہوئے مگر اس علم سے تو کہ کہ کا دامن پکڑا اور خروری علم ناکام ہے ۔ پھرکیا کوچھنا مرد کے کہ جا بل بن کر را بہرشنے کا دامن پکڑا اور خروری علم بھی معرفت فعل کے معیت اختیار کی سے معرف میں اگراعتراض کریکا توجودم رہ کوخسارہ ہی خسارہ اُس مقل کے اُسے اس اگراعتراض کریکا توجودم رہ کوخسارہ ہی خسارہ اُس مقل کے گا۔

حضرت امام غزائی نے احیاد العلوم میں جناب رسُول النُّرصِّی النُّرعِلِیہ آلہوم سے روایت کہ ہے کہ آپ فرایا شخ اپن جاعت میں ایسا ہے میسانی اپن اُمّت میں دائی اورنی اسم مبارک ہادی کامظہر ہوتا ہے ، اس لئے ارشاد میں شخ کومظہر خدا فرما یہ اور ضبباء القلوب میں حضرت سبید الطائفہ حاجی صاحب قدس سرّہ طلاحیں فراتے میں کہ مرشد کے حکم وادب کوخدا ورسُول استرصِلی الشعلیہ آلہوکم کے حکم اورادب کی جگر سمجھے کیونکہ مرشدین خدا ورسُول استرصلی الشعلیہ وآلہ وکم کے نائب ہیں ہے

جب یہ بات ہے توظا ہرہے کہ بہت ہی راکت اور احتیاط کی ضرورت ہی جائج بتی ارادت و محبت والے مربدوں سے شناکہ گھرسے گناہ کرکے یا کبروغفلت وغیرہ کی حالت میں شیخ کے پاس جاؤ توسینے کی آنکھ اور معاملہ بدلا ہوا ہوتاہے اور

لے مرشدکی اتباع وا طاعت لبلورنیابت کے ہوگی لینی خدا ورشول ہی کے احکام پر بیلے ادرش ہی کماں پیدا کرنے کیلئے مرشد کی بیروی کی جلسے گی ندکران کوستنقل مطلع سجھ کر ہم کسی نے خود راضتہ صلال کو حلال اورحرام کوحمام سجھنے گئے۔ ایسی اطاعت مٹرک کی فتم سے ہے ( اقبال)

ندامت وتوب اورتواضع کی قلبی حالت ( جس کا انتدے سواکس کوعلم نہیں ، پیریشہ کی آ کھواورمعاملہ دومراموناہے گویامجو حقیقی کی رضاء اورعدم رضاء کا برمجوب محاری آئینہ ہوتاہے، اس طرح سے ان کی نظرو توجہ بلازبان کے مریدیکی اصلاح کرتی جاتی ہے . اس معاملہ كوتفصيل ميں لاما زتومكن سے دمفيد كونكركوتا على كى وجرس عوام کے عقائد کی خرابی کا خطرہ ہے۔ پیشیخ کی معنوی کرامات میں جو کہ اہل پری کھلتی ہیں۔ نینخ سے الیے معاملہ اور ربط کی حالت میں بہت احتیاط کی خرورت ہے۔ حضرت مُلطان في كاوا قعم إنائي واقد لكمات كرحفرت سُلطان في نظام الدين اوليار كي إسعوارف كالك بوسيده ننحر تقاء ايك مريد فعرض کیا کہ اس کا ایک ایضا اور میح نسخہ فلاں جگر میں نے دیکھاہے ۔ حضرت کے کوی قول ناگرار محا. اور دوتین مرتبه خمهای کم مجیمیس اس کے درست کرنے کی استعداد نیس. وه مريد كمت بي كريس في يدن خيال كيا كر حركت ع محدير ناكواري ظا مرفرها يسي ایک صاحب جویاس بی بینے تھے اُنہوں نے مجھے کما کہ حضرت تم سی کو کہ ہے ہیں ميس في معذرت جابى كم مجع قطعًا مخرت كي تنقيص كاخيال نرتها معاف فرمليً مرشخ کی ناگواری نگئ میں نمایت پرلشان وابسے نکلا، ایک گنویں کے پاس گیا کہ ڈوب مروں مگر بی خیال کیا کہ سخت برنامی ہوگی ۔ اس لئے اس حیال سے باز آيا اوراسي يريشاني مين حبكل كى طرف كل كياء الساسخت دن مجدر كوئى نيس كذرا التدتعاني وه دن بيرندلائے مشيخ كے ماجزاده سے ميرى دوستى تى، أنهوں نے أكرهرت تخصعون كياكدوة تخص آيك نافونى سداتنا يربيتان سوكه الاكت كا خوص معان فهاد يجيع حنا يحت في في بلايا اورميري خطاء كومعان كيا اور فراياكم تمياري كميل كيد الساكياتها اورفلدت عطاء فراي

<u> جۇخىسى كى قالىپ كى حفاظت نېيس كرتا ايك توركعا سەكەرى</u> مداي يشخ كى ندمت ميں ملفرسنے اور اپنے يهال تؤرميں ايک من مجموننے كيلئے ركھ كئے تھے سيسنے ك زيادت كے بعد واليي كا را ده كيا توشيخ في خوابش بوئى كدابھى زك ما يس مكروه كوئى ضرورت بتلاكر علي سي آئ اوروه مُعناموامُن تنورت بكال كرركهديا ايك كُمّا آيااور ا كيا. اورجب ددباره بيركى خدمت مين ماخروع تواننون فرما ياكر وخص شيخ كے قلب ى صاطبت نبيس كرا اس يراد ترق الى كركتون مي سرايك كما مسلط كردياجا آب عیدی نماز کمال پر صور کے ؟ حضرت جنید کا سوال احضرت جنید کے اِس مار شف آئے . يُومِ الرعيد كى نمازكه ال يرصوكے ايك نے كه اكم متر ديت ميں ، دوسر انے كه مديدُ للبّه س. تيسرے نے كه بيت المقدى ميں ۔ ج تھے نے كہا آپ ى كے ياص بغداد مي . فرايا اَنْتَ ازجل حدوا علمه و افضله حركة وسب زياده ومنيام مُنهُ وشِف والا اورست زياده عالم اورافضل به (كفضل ثوابول كے مقابله ميشيخ کے اس رہ کرعلم حاصل کرنے کا فرض اداکر تا رسیگا)

حفرات مشائخ نے تعدّون کی جوک ب بھی تکمی اُس پی شیخ ومریدے آدا بے در کھے کیونکہ الب طریق نے کہاہے اصاح وصوا الوصول انتخبید یعدید الاحوالی۔

حفر یشیخ اکبری الدین این عربی ارشالیس کا ترجی حفرت مفتی محد شیخ صاحب دام مجدیم نے کیا قابل دید سے اور شیخ النیوخ حفرت شهاب الدین مهروردی قدس سرة کی مشہور وقبول ایک مقل کا آداب المریدین "کونقل کر آن ہے اس کے بعد ایک مشورہ عرض کر سے حمر کی ایک جدا اس المان اللہ علی مشورہ عرض کر سے حمر کی ایک جاب المان خوالی تحریر کا مقصد ہے ۔

#### آداب المربدين ازعوارف

آداب المريدين ازعوار ف اردوترجم مسلام صوفيا كنزديك مشائح كم مريدون كي آداب المريدين ازعوار ف اردوترجم مسلام موفيا كن زديك مشائح كم مريدون كي آداب كى بعمت برس المسلم المريدي كرت بين والشرتعا في في فرايا ب -

يَا يَنْهَا الَّذِينَ احْمَنُوا لَا ثَقَيْهِ مُوا بِينَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَالتَّقُوا الله إنَ الله كسميع عَلِيْمُ و إن سره بَرات ( ترجم) له ايمان والوا الله إدراس كرسُول كرتك نبرُ هوا درالشرس ورُدوكيونكه الشرُسف والما درجانن والاب حضرت عبدالشرين زيرُ فرمات بي "قبيله نبوتيم كاليك وفدرسُول الشرص عليه الله عديه آله و تم كياس آبا وحضرت البكرش فرمايا تقى بن معبد كوامير بنا و "

حفرت عرش فرما " نهيس إبلكه اقرع بن عابس امير ، و" اس معامله ميل ده اس قدر حبكر في في كدان كي آدازي بلندم كليس اس پر الشراعالي في مذكوره بالاآيت نازل فرماني .

صفرت ابن عبّاس (اس آمیت کی تفسیر میس) فرات بین کداس سے مرادیہ میں گفتگور پہلے مت بولاکرو " حضرت مابررض الشرعن فرمات بین " توک آئیے پہلے قربانی کردیا کرتے ہیں " توک آئیے بہلے قربانی کردیا کرتے ہیں اس کے اُنہیں منع کیا گیا کہ دہ آگئیے بہلے قربانی ترکی اُراسی سلسلہ میں ) یہ بی بیان کیا گیا ہے کہ بعض حضرات رہے تھے گاش ایسی اور الیسی باتوں میں وی نازل ہوتی " حضرت عائشہ اور اس آمیت کی تفسیر میں) فرماتی ہیں "بنے بینم برک روزہ کو میں اور وی میں کسی جیز میں رکھنے سے بہلے روزہ ندر کھو " کلی کا قول ہے " (اس سے مُراویہ ہے ) قول ویمل کسی چیز میں رسول اسٹر صلی اللہ علیہ تا کہ وی میں کسی کام کا صکم رسی اللہ مربد کا بین اچا ہے کہ اس کا کوئی این ااراوہ اور اختیار باتی نریے ملکہ دیں " یہی طرز عمل مربد کا بین اچا ہے کہ اس کا کوئی این ااراوہ اور اختیار باتی نریے ملکہ دیں " یہی طرز عمل مربد کا بین اچا ہے کہ اس کا کوئی این ااراوہ اور اختیار باتی نریے ملکہ دیں " یہی طرز عمل مربد کا بین اچا ہے کہ اس کا کوئی این ااراوہ اور اختیار باتی نریے ملکہ دیں " یہی طرز عمل مربد کا بین اچا ہے کہ اس کا کوئی این ااراوہ اور اختیار باتی نریے ملک

ده این ذات اورمال میں جی شیخ کے مضورِه اور کم کے بغیرت کرے ہم نے شیخت
کے اب میں اس کی تفصیل بیان کی ہے (مذکورہ آیت کی تشریح میں) یہ جی بیان کیا
گباہے کہ آگے بڑھنے سے مرادیہ ہے کہ رسوک الشرصی استرعلی آلہ و کم کے آگے زملو
حضرت ابودرداء فرماتے ہیں (ایک دفعہ) میں حضرت الو بکر م کے آگے جب ر با تھاکہ رموال مستی الشرعلی آلہ و کم نے جھ سے فرمایا "کیا تم اس کے آگے جب ہوجو دنیا وا خرت میں
مستی الشرعلی آلہ و کم نے مجھ سے فرمایا "کیا تم اس کے آگے جب ہوجو دنیا وا خرت میں
تم سے بہتر ہے "ایک دوسری شان بزول جی اس طی بیان کی گئی سے کو ایک وقعہ ایک جاتم اس کے آپ سے کوئی بات کو جھی جاتی مول الشرعلی الشرعلی آلہ و کم کی مختل میں صافر تھی ، جب آپ سے کوئی بات کو جھی جاتی قورہ کوئی اس کوئی بات کو جھی جاتی تھے۔ اپندا الفیس اس بات و منع کیا گیا۔
قورہ کوگ نور بخود آسے بہلے اس کا بواب دیدیتے تھے۔ اپندا الفیس اس بات و منع کیا گیا۔

### مجاس یخ کے آداب

مجاب نے میں مریدوں کیلئے بھی اس کے آداب مقررہیں۔ مریخ کے مالت الکل خاموش بیٹھا ہے اوران کے گرو بردکوئی ایتی بات بھی نہ کے جب تک کہ وہ یہ الکل خاموش بیٹھا ہے اوران کے گرو بردکوئی ایتی بات بھی نہ کے جب تک کہ وہ یہ سے اجازت نہ کے جب تک کہ دہ یہ سال میں ہے جیسے کوئی سمندر کے کما ہے بیٹھا خدا کی طرن سے درن کا انتظار کرے دہ بھی گوش ایسی ہے جیسے کوئی سمندر کے کما ہے خراید روحانی درق کا انتظار کرتا ہے ۔ اس طح اس برآ واز بہوکر کلام نے کے سماع کے ذریعہ روحانی درق کا انتظار کرتا ہے ۔ اس طح اس کی عقیدت مندی اور طلب تی کامقام تھکم ہوتا سے مگر حب وہ خوو بات کرنیکا ادادہ کرے تو ہے جزیر اس مقام طلب کوٹا دیتا ہے ۔ اس سے یہ پتر جل آ ہے کو کھی جا

ہے یہ ریدی ابن مہم رُوحانی مالت کو واضح کرنے کیلئے شیخے سموال کرنا چاہئے ، مگرطالمبر مرید کو اپنی میرم رُوح وال کرنے کی خودرت نہیں ملکردہ جو جاسمتا ہے اُسے ظاہر کرو تیا ہے ادسین خوداس سے میح بات معلوم کم البتاہے ، بککشیخ مخلص انسانوں کے رُوہرو ابین قلب کو ضما کی طوف متو تم کرتہ ہے اور ان کے لئے باران رحمت اور بہتری کی دعار کرتہ ہا اس وقت اس کا دل اور زبان ان طالبان بی کے اہم احمال کی گفتگو میں شغول ہوتی ہو جماس کے فیض کے ممتاع ہوتے ہیں۔ جماس کے فیض کے ممتاع ہوتے ہیں۔

شیخ، طالب بی کے قول سے اس کی صالت کا شیخ اندازہ لگانا ہے کیو کہ قول ایک تم کے مانندہے جسے زمین میں ڈالاجا تاہے ،اگر نیج خراب ہو تو کچھ تمنیں اگنا، اس طح نفسانی خواہش کی آمیزش سے بات بگر جاتی ہے بیٹن کا کا م یہ ہے کہ وہ کلام کے تخم کو نفسانی خواہش کی آمیزش سے پاک کرسے اور اے اسٹر کے میرد کر کے اس سے مدواور ہواہیت کا خواہاں ہو، اس کے بعد کوئی بات کھے ۔ اس طح اس کی گفت گوئی تعالیٰ کی مدد سے مکمل صداقت کا منوزین جاتی ہے۔

من فی کادرجم این مریدوں کیلئ الہام کا محانظ ہے جس ملی محفرت جرئیل دی کے محافظ تھے کہ وہ وی میں خیانت نہیں محافظ تھے کہ وہ وی میں خیانت نہیں کرتے تھے اس طی تینے بھی اہمام میں خیانت نہیں کرتا۔ اور جس طی تی کہ اللہ ملی آ کہ وکم نفسانی خوامش کے مطابق گفت کی نشار وباطن میں آپ کی بیردی کرتا ہے اور نفسانی خوامش کے مطابق کلام نہیں کرتا۔

نفسانی خوامتی کے اسماب کام میں نفسائی خوامش کے داوسب ہوتے ہیں۔
اوّل ہوگوں کے داوں پر قابو بانا اورانہیں ابن طرف متوجہ کرنا۔ پہیر مشائح کی شنان کے خلاف ہے۔ دوم کلام کی شیری اور لقت کی وجہ سےنفس کا غالب آکر خود ب ندم ہوانا محققین کے نزدیک بریمی خیانت ہے۔ المذاجب شیخ زبان سے کچھ ہولیا ہے تواکس و قدت اس کا نفس خوابیدہ ہوتا ہے اوری تقالی فعتوں کے مطالعہ میں شنول رہ کرنفسانی۔

غلبه کے فوائدیعی خود بینی اورخود بیسندی مے وم رہتلے ،بلکہ نوشیخ کی زبان پرخی کا وتعانى ك طوف سے جوكلمات صادر موقع ميں انہيں بھی وہ سامين كى طرح غور سے منساب موتی کی تلاش این ابرسود لین الهام کے مطابق این مانتیوں سے فستگو کرتے اور فرائے تق مس بى تهارى طع گيفت گوشنتا بول ليك ما دب جود مال موجود تقع به بات نه جي سکے اور کھنے گئے بات کھنے والااپی ہات کونوب ما نماہے وہ ایسے سامنے کی مل کیسے موسکما برجاست ناوا تعن مواس وجرسے وہ اس بات كوسنتلے يككروه ليخ كرواليس آگئے۔ رات کوانہوں نے نحاب میں دیکھا کہ کوئی آدمی ان سے بیکرر اپنے کیاغوطہ خور موتى كى تلاش مي سمندرسي غوط منيس لكانا بكروه ابنى بتعيليون مي سيبون كوجي كرما ہے جن میں موتی موجود موتے ہیں مگروہ ان موتیوں کو اس وقت دیکھتا ہے جب وہ برسے مكل آتاب اس دقت بوساحل برسونة بي وه بي موتول كے ديكھنے ميں برابر كے شرك سمقة بب. وه بحد گئے کہ خواب میں شیخ موصوف کی با توں کی طرف اشارہ کیا گیاہے ابندا مرید كيلئ بهترين ادب بي مي كشيخ كيسًا من مكمل سكوت اختيار كمدت آا نكرش اس كول فعل کی بهتری کیلیخودندافتتاح کرے.

ذکورهٔ بالا آیت کی توجیه میں بیفه م ہیں بھا باگیاہے کہ کوئی لیے مرتبہ سے برطھ کر مرتبر طلب نکرے ۔ پیھی آداب مرید کا اہم حقدہے کہ مرید کھیا ہیں مناسہے کہ دہ لیے آب کوشنے سے اعلی رتبہ طلب کے نکیلئے آبادہ نکرے بلکے مردن لیے شنح محرم کے لئے تھا اعلیٰ مراتب کا نواہاں ہے اصا نہیں کیلئے تھام اعلیٰ نیوض و برکات کا تھی ہے ۔ ایسے ہی موقع پرم ریر کے سی حقیدت کے جو بر کھکتے ہیں گوم یدوں میں یہ بات بہت نا درہے آہم شیخ سے سی حقیدت کی بدولت اسے اپنی تمناؤں سے برا موکونیض حاصل موا ہوگا کو نکم عقیدت دارا دت کے حدود آداہے قائم ہے تے ہیں۔ ادابى الهميت التي المين التي التي التي المن المعتب كاتر جان بي أن المعتب كاتر جان بي أن الموجد التي الموجد التي الموجد التي الموجد التي الموجد التي الموجد التي المداور التي المداور التي المداور التي المداور المي المداور المراقب التي الموجد المراقب الموجد المراقب الموجد المراقب الموجد المراقب الموجد المراقب الموجد المراقب ال

اور جراد ہے جردم سے وہ مقام وہ وراور مقام ہوں سے دور اور ہوں ہے۔
حق تنائی نے رسول کریم سی اسٹر علیہ آکہ یہ کم کے صحابہ کوادب کھلنے کسیلئے
سے بی ارشاد فرمایا بنی کی آواز پر ابنی آواز یں بلند نہ کرو (اس کے شان نزدل میں کہا
گیاہے کہ) حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے کان میں گرانی تقی اور وہ بلند آواز
سے کسی سے گفتگو کرتے قربہت اُدنی آواز سے بولا کرتے تھے تو آب کوان کی آواز
سے کیلیم میں بینی تھی، اسی لئے اللہ تعالی نے مذکورہ بالا آست نا زل فرما کر انہیں اور
دوسرے دوگوں کوادہ کھایا۔

میں لینے تیوق کی اسنادسے بی صدیت معلی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن زیر نے قربایا
"اقرع بن حالس بن کریم مسلم اللہ علیہ آلہ و تم کے پاس آئے تو صفرت ابو بکریٹ نے قربایا آپ
انہیں ان کی قوم کاحا کم بنا دیجئے حضرت عربی نے فربایا پارسول اللہ صلی اللہ علیہ آلہ و کم
انہیں حاکم نہ بنائیے ۔ اس طح وہ آپ کے شاہنے بولئے بسے یہاں تک کہ ان کی آوائی
بلند ہوگئیں ، حضرت ابو بکر شنے فربایا تم صرت مبری مخالفت کرنا جا ہتے ہو ، حضرت
عربی نے فربایا میرامنشا و تمادی مخالفت نہیں ۔ اس پراللہ تعالی نے مذکورہ بالا ہم ان ل فربائی "اس کے بعد جب حضرت عربی کہ ان سے (دوبارہ) نہ بوجھا جائے ۔ کہتے ہیں کہ وقت تک نہیں نہ جو بال تو صفرت ابو بکرونے قسم کھائی کہ وہ یسول اکرم متی اللہ علیہ آلہ وکم جب بی کہ اس سے دوبارہ) نہ بوجھا جائے ۔ کہتے ہیں کہ جب بی آیت نازل ہوئی قوضرت ابو بکرونے قسم کھائی کہ وہ یسول اکرم متی اللہ علیہ آلہ وکم حب بی آیت نازل ہوئی قوضرت ابو بکرونے قسم کھائی کہ وہ یسول اکرم متی اللہ علیہ آلہ وکم حب بی آیت نازل ہوئی قوضرت ابو بکرونے قسم کھائی کہ وہ یسول اکرم متی اللہ علیہ آلہ وکم حب بی آیت نازل ہوئی قوضرت ابو بکرونے قسم کھائی کہ وہ یسول اکرم متی اللہ علیہ آلہ وکم حب بی آیت نازل ہوئی قوضرت ابو بکرونے قسم کھائی کہ وہ یسول اکرم متی اللہ علیہ آلہ وکم اللہ علیہ آلہ وکم حد بی آیت نازل ہوئی قوضرت ابو بھرونے قسم کھائی کہ وہ یسول اکرم متی اللہ علیہ آلہ وکم کھیا ہوئی اللہ علیہ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کھی اس کی کھی اس کی کھی کا کھی کرنا ہوئی تو صفرت ابور کی کھی کے اس کی کھی کھی کھی کی کھی کھی کھی کے اس کی کھی کھی کے کہ کورہ کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کورہ کے کھی کھی کھی کھی کے کہ کورہ کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کھی کھی کے کہ کی کھی کر کے کہ کی کھی کھی کھی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے

کے تا سے ایک ہرگوش کرنے والے بھائی کی طی گفتگو کیا کریں گے۔ اس طی شخ کے سکا سے مرید کا یہ طرز عمل ہو کہ دو نہ تواوی آواز سے ہوئے نہ ہہت ہنے اور نہ بہت گفتگو کے کہ اس مور سے کہ بیٹ اے اجازت نے کہ بیٹ آواز کا بلند کرنا و قار کے بردہ کو اتحفا دیا ہے تاہم اگر وقار دل میں جاگزیں ہوجائے تو زبان پر مہر سکوت لگ جاتے ہے۔

دیتا ہے تاہم اگر وقار دل میں جاگزیں ہوجائے تو زبان پر مہر سکوت لگ جاتی ہے۔

کہ دہ شیخ کی طرف میگا و بھر کر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ نود میری یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ مجھے کا آبار آیا، اس موقع برح ہے میرے جیا آور ہے محترم ابوالنجیب سہروردی رحمۃ الشرعلیہ کھریں واخل ہوئے تو میرا تمام ہم لیسیند ہوگیا۔ اس وقت میں بھی بسیند لانا چا ہتا کہ کا ربا کا ہوجائے ، جنا بخہ شیخ محترم کے دا خل ہوئے پر یہ بات حاصل ہوگئ اور آب کی آمد کی برکت سے جھے سنفار ہوگئی۔

آب کی آمد کی برکت سے جھے سنفار ہوگئی۔

ایک دن میں گھرمیں تنہا تھا وہاں وہ رومال بھی رکھا ہوا تھا ہو تن محترم نے مجھے عنایت فرمایا تھا ہو تن محترم نے مجھے عنایت فرمایا تھا اسے آپ عامرے طور پر باندھتے تھے۔ اتفاق مے میراقدم رومال ہر پڑگیا، اس فعل مے میرے دل کوسخت تکلیف بہنی اُدرین کے رو مال کوبا وُں سے روندنے سے مجھے پر بہید بت و دہشت طاری ہوئی، اُس دقت میرے اندرون قلب میں آپ کی حرات ما حرام کا جوجذ بہ بیدا ہوا وہ مبارک جذبہ تھا۔

کشیخ بن عطارنے مذکورہ بالاآمیت کی فوجہد کے سلسلہ میں فرمایاہے کہ آواز لبند کرنے کی مما فعت معمولی غلطی پر ایک تسم کی دھمکی سے تاکہ کوئی اپنی صدسے آگے بٹرھ کرعزّت ہے۔ احترام کوترکی ذکر ہے۔

سيخ مهل ف زمايا" آسكاسى وقت خطاب كروجب كونى بات مي جهنا جامو" مين المريخ مهل في رايد و من المريخ ال

معنی به به ندکره اورعزت واحترام کی صدون میں بہتے ہوئے آپ کی بات کا جواب دو۔ جی طع متم ایک دوسرے سے زور زور سے بولتے ہواس طع آپ کے سَامنے گفت گون کرد۔ اور نہ آپ سخت آواز سے بولو اور نہ آپ کونام لے کر بیکار و ایسی یا محکم یا احکم نہ کہ وہیا کرتم ایک دوسرے کوئس کے نام سے بیکا سے ہو ملک آپ کی عزت واحترام کرد و اگر میکارنا چاہو) اس طع بیکارو یا نبی النہ "ایرسُول اللہ"."

للندام يشيخ سے مذكورہ بالاطريق سے مخاطب مواكر ہے كيونكر مب وقار اور سنجيدگی قلب ميں مباكزيں ہو تووہ زبان كوسيح خطاب كرنے كا طريق سكھا ديتى جو نكر قدرتی طور يرطبائع بيں اولاد اور بيويوں كى مجتن پائ مباتى ہے اور نفسانی خواس وقت اور يواقع كے لحاظ سے گھڑ لينى ہيں ليكن اگر قلب حرمت وقار سے معروب و توہ و بان كوسيح عبارت آرائ مسكھا ويتا ہے۔

فابت بن تنس کا وافعہ اروایت ہے کہ جب مذکورہ بالا آیت نا دل ہوئی توحقر آبت بن تیس را سرتمیں بیٹھ کر دونے لگے ، حضرت عاصم بن عدی ان کے پاس کگذیے تو چھا ثابت آبکیوں دور ہے ہو ؟ کہا " مجھے اند سیٹہ ہے کہ ذکورہ بالا یہ آیت مبرے بایے میں نا زل ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے تم پیغبر کی آواز پر اپنی آواز بلند ذکرہ ، ایسا خہوکہ تہاری ہے خبری میں تھا ہے اعمال ضائع ہو جائیں ۔ میں دسمول اکرم می استرعائے آکہ تم کے ماعنے دور دور سے ہول آبوں ، جھے اند شہ ہے کہ پراعمل اکا دت نہ جائے اور میں دوزی نہیں جاؤں ۔

یس کو خرت عام گرمول اکرم منی الله علیه اکه و کم کے پاس بطے گئے مگر مفرت تابت پر پر توراشک باری کا غلب رہا۔ وہ اپنی ہوی جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی کے پاس آئے اور اُن سے کیا "جب میں گھوٹے سے مسلم ل کے اندرحا دُں تو دروازہ بند کر کے تفل لکا ہے؟

جناني أنهول في قفل لكاديا جبك ده وإل من كليس توانيس بى ال كى حالت يرترس آيا. حضرت نابش في كها" من منيس بحلول كاما أنكه يا توالله مي موت في يامجة كورُول للم صلى الشرعلية اكبوكم فوش بوجايس جب حضرت عامم وسول المتصلى الشرعلية اكبروكم ك ياس لَنْ تُواكْمُون فِحضرت تابت كا يُوراحال شنايا-آت فرمايا جادًا ومانيس بلالاف يد سُن كرحفرت عامم وإلى ينج مإل أن كود كيما عقاء مكروه وبالنبيل تص اس ك بعدوه ان كم هُمِراً أن اوراً نهيس تحدور مسر م حليل من يايا. وه كين لك" رسول الترسلي الله عليم آلم و الم متمين بلاميم بين " منهول في كما " دروازه توردو" آخروه دونول يُتولُ للله صلّ الله عليه البوتم كم ياس آئے - آئي في جها "ك ابت ابم كيول رورم موج" النول في عن كيا" ليس بلندا واز مول ، محمد اندليشب كرية است ميرك بالمدين نازل ہوئ ہے۔ آپ نے فرمایا " کیائم اس بات سے وش نہیں کرسعادت مندی کے سابقەز ندگى گذاردادر درچەشهادت مامسل كركے جنت ميس داخل بوما وي انول وض كيا " يس التدتعاني اوراس مع ورول الترسلي التدعلية الدوس كي وس جرى يے طئن موں اورآئندہ ومول التُّدُس الدُّعلية آكبوت كم كے ساھنے زور سے نہيں بولوگا: اس برير آيت نا زل بوئي .

ور و روام المرسنی الدعلیه آله و کم کے سکت اپنی اوازیں بست کرتے ہیں یہ وہ لوگ بی جن کے تشک الدعلیه آله و کم کے سکت اپنی اوازیں بست کرتے ہیں یہ وہ لوگ بی جن کے تشک اور بر میز کاری کا خدا نے امتحان لیا ہے جضرت المن فرماتے ہیں "ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک جنتی آدمی ہما ہے سکت جا میت جنگ بیما مرسونی قو البت بن قیس نے مسلما نوں میں کم وری دیکھی آن کی ایک جا عت کوشک سے ہمائی قو وہ کہنے گے" ان لوگ ریر انسوس ہے وہ کیا کر ہم ہیں ؟ "اس کے بدھ رست تابع شے نے تعریب مالم بن عذیفہ شام کہ "ہم اللہ کے شمنوں کے خلاف محلال اللہ علیہ اللہ میں اللہ کے شاف کو اللہ میں اللہ کے دور سے خلاف کو اللہ میں مدینے شام کا اللہ کے دور سے دو کیا کر ہم ہیں ؟ "اس کے بدھ رسے اللہ کی اللہ کے دور سے خلاف کو اللہ کا دور سے دور کیا کہ میں کے خلاف کو اللہ کی دور سے دور کیا کہ میں کا دور سے دور کیا کہ میں کا دور سے دور کیا کہ میں کے خلاف کو اللہ کی دور سے دور کیا کہ دور سے دور سے دور کیا کہ دور سے دور کیا کہ دور سے دور سے دور کیا کہ دور سے دور سے دور کیا کہ دور سے دور سے

سنّ الله علي آلهو لم كرمًا من اسطى (كرودى كرساته) نبيس كوت تع " يمكر وه دونوں وف عن اورود ترب ايمان كك كرحفرت مذيفي شميد موكك اورود تأبيّ فريمي رسول كريم سنّ الله عليه آله وكم كے وعده كے مطابق ورود شمادت حاصل كيا ، أس وقت وه زره يهن مولئ تھے۔

میں دیکھا توصرت نابی کی کرامت ان کی شمادت کے بعدا یک صحابی نے انہیں ہوا میں دیکھا توصرت نابی کی کرامت ان کی شمادت کے بعدا یک صحابی نے فلان سلمان کری درہ نکال کر لے گیہ ہو دہ فوج کے فلاں حقیمیں ہے ، اُس کا ایک گھوٹرا بھی ہے جو اُل کے قبلان میں میری زرہ پر نگین بانڈی رکھی ہوئی ہے لا فائم فالدین ولیڈ کے پاس جاکراس کی اطلاع کروتا کہ وہ میری زرہ کو لوٹا سکے ۔ نیز فلادین ولیڈ کے پاس جاکر کو مجھ پر کچھ ترضہ ہے تا کہ وہ میرا قرضہ ادا کریں اور میرا فلاں غلام آزادہ (ان کی برایت کے مطابق ) اس صحابی نے صرت فالڈ کواطلاع میں فلام آزادہ اس سے واپس دی توجیہاکہ اُنہوں نے بیان کیا تھا اُنہیں زرہ اور گھوٹرا ملا ، للذا زرہ اس سے واپس لے لی گئی ، اس کے بور صرت فالڈ سے اس نواہے صفرت اور کرصد آئی کومطلع کیا اور اُنہوں نے اس کے مطابق ان کی وصیت نا فذکی ۔

حفرت مالک بن انس فرماتے ہیں مجھے نمیں معلوم کہ اس وصیت کے علاقہ اور
کوئی وصیت کے مرف کے بعد پوری کی گئی ہوئے وراصل پیضرت ثابت بن قیس کی کمامت تھی جس کا فلور اُن کے تقولے اور حسن ادب کی بدولت ہوا۔ للنزا ایک طالب اِن اُن کمامت تھی جس کا فلور اُن کے تقولے اور حسن ادب کی بدولت ہوا۔ للنزا ایک طالب اِن اُن اُن اُن اس سے بق حاصل کرے اور اسے معلوم ہونا چا ہے کہ اس کا اُختاج استراوگوس کے رسول اُن اُن مستی استرعافی آ کہ وکم کی یادگارہے المنزا اپنے شیخ پر اس کا احتماد ہونا چا ہے جیسا کر رسول اُنٹر مستی النہ علی اِن اُن میں آئ براعماد کیا جاتا تھا۔
مستی استرعافی آ کہ وکم کے زمانہ میں آئ براعماد کیا جاتا تھا۔

تقوی کا امنیان جب ایک جاعت نے ادکے فرائض کوسرا نجام دیا توق تعالے نے ان کا صال ظا برکر کے ان کی اس طع تعربیت کی شیددہ لوگ بیں جن کے تفوید کی برلت اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا :

یعنی یه وه لوگ بین جن کے دلول کو آز ماکرانہیں ایسا کھرااور خاص کر دما صیسا کہ سے نے کو آئر کا نہیں ایسا کھرااور خاص کر دما صیسا کہ سے کو آگ کے ذراید میں کھنے کیلئے الفاظ کو نہذب اور شاگستہ نبایا جاتا ہے اسی طبح مرمد کے شیخ کے سساتھ تعلقہ تا ہے اسی طبح مرمد کے شیخ کے سساتھ تعلقہ تا ہے اسی طبح مرمد کے شیخ کے سساتھ تعلقہ تا ہے اسی طبح مرمد کے شیخ کے سساتھ تعلقہ تا ہے اسی کے درائد تا ہے اسی کے درائد تا تعلقہ تا ہے اسی کے درائد تا تعلقہ تا ہے اسی کے درائد تا تعلقہ تا ہے اسی کے درائد تعلقہ تا ہے تا ہم اس کے درائد تا تعلقہ تا ہوئے کے درائد تا تعلقہ تا تعلق

اس طح تعليم ديكر برسي فرمايا.

ان الذين يُمَا دُونَكَ مِنْ قَرَمَاءِ الْمُحْجَرَاتِ الْكُرُومُ لَا يَعْقِانُونَ وَكَالَمُ الْمُحْدَرَاتِ الْكُرُومُ لَا يَعْقِانُونَ وَلَا يَحْدِرونَ كَيْجِهِ مِنْ قَرَمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

یبزیم کے وندکا مال تھا بورگول الناصی الشرعلی آلرو تم کے پاس آگر کیکارکر کنے گلے اے محرستی الشرعلی آلرو کم بھائے پاس باہرآئے کیو نکر بھاری تعریف زینت ہے اور بھاری فرمّت عیدہے، "آنیے ان کی یہ بات شن کی ، چنانچ آپ نے باہرآ کراک سے کھا، " ین مداکی ذات ہے جس کی مذرّت عیہ، اوراس کی تعربیت زیب زیرنت ہے " امل قعر کا ایک طویل قصر ہے ہم حال وہ اپنے شاع او خِطیب کولیکر آئے تھے توحسّان بن تابیت (شاعری میں) اور مہاہرین وانصار کے نوجوان خطیمیں ان پرغالب آگئے۔

اس واقعہ سے ایک طالب حقیقت کو پیسبق ملتہ ہے کہ وہ بین کے پاس اور اس کی طرف بیش قدمی کرنے میں اوب اختیار کرسے ، جلد بازی سے کام ندلے بلکدا س قوت کار انتظار کرسے جب تک کرشنے اپن خلوت گاہ سے بابرآئے۔

حفرت عبدالقا وُركا طرزعل ميں نے سُناب كر صريب عبدالقا درُك بات ب كَنُ مَلاَ قَاتِي دِرِدِسِنُ آيَا مَعَا تُوآبِ كُواسٍ كِي اطلاع دى جاتى تقى ـ آپ دروا زِه كا ايك كونه كول كر تكلة تع اس عصافح اورسلام كرت مكراس كي ياس بيطة د تح مكرسيه ایی فلوت کا ه کاطرت ملے جائے تھے، گرجب کوئ ایسا آدی آ تا جورولیتوں کے زمرہ سے تعلّق ندر کھتا ہو، تواس وقت آب مکلراً س کے پائ بیٹے تھے ایک درولین کوآپ کا پر روتیکسی قدر مُرامعلوم ہواکہ آب درونش کے پاس کلکرنمیں بیٹیتے مگر جو درویش نیس وا اُس کے یاس میٹے ہیں۔ اس درویش کے اس خیال کی جرش ع محرم تک بھی کھی اُنگا کی اُنگا فے فرایا درویش کے ساتھ مارا گرانعات ہے اوروہ اس کا تتی بی ہے، اس کے ساتھ ہار كوني مفائرت اور تعلق نيس للذااس وقع بريم دون كى موافقت براكتفاركرت بوسك مرن الموق قابرى المقات كوكافى سمجة بي مكرس كادروسيون تعلق نروواس ك ساتقظ مرى رم وروائ كے مطابق سلوك كيا جاتاہے كيونك اگراس كے ساتھ فا بروارى بنيس برتى مائے تواسے وحشت بوتى ہے۔

مريد اور من يح كانع الفالك طالب حقيقت كافرض يدب كريخ كسابق بادب ره كرليخ ظامرو باطن كى الجى طح تعرير مستسيخ الومنصور مغرب سے يُوجيا كيا، آپ سے ابوغان کی صحبت میں کمب تک رہے ؟ کہا اسی ان کی صحبت میں نہیں رہا بلکہ ان کی خدمت کی کی کیونکہ حجت کا اطلاق رُد وانی بھائیوں اور ساتھوں کے ساتھ مو ان بھائیوں اور ساتھوں کے ساتھ مو ان بھر شائع کی خدمت کی جاتے ہوں اور ساتھوں کے جاتے میں ان کی فرمت کی جاتی ہیں ان کے وہ صفرت خفر کی کہ انتظام کے واقعہ کو یا دکرے کہ کس طع صفرت خفر علالے سالام ایسے کام کرتے تھے بخدیں حضرت موسلے ملالے سلام نابیند کرتے تھے بخدیں حضرت موسلے ملالے سلام نابیند کرتے تھے بخدیں حضرت موسلے ماکاہ کردیا تو صفرت موسلے کے اعتراضات تم ہوگئے ۔ المذا اگر ابنی کم ملی کی وجہ سے شن کاکو کی فعل اسے ناکوار معلوم ہوتو بھے لے کہ شیخ علم و حکمت کی زبان سے اسس کی توجہد بیش کرسکتا ہے ۔

حفرت جنید بندادی کے ایک تقی نے ان سے ایک سکر کچھا ، حفرت جنید ہے۔ اس کا جواب دیدیا۔ اِس پراس نے اعتراض کیا تو حفرت جنید ہے فرمایا، اگر تمیس میری بات کا بقین نہیں توجھ سے کنار کوشی اختیار کر لو۔

ایکشیخ کامقولیت اگرکوئی شخص واجلت ظیم می کااحر ام نیس کرتا توده ادب کی برکت سے محروم ہے " کہتے ہیں جواب استاد کوننی میں جواب دے دہ کہی کامیا ، نمیس ہوتا۔ تریذی کی صدیف اور صرت ابو بریری کی کر دایت ہے کہ در کول الشرط اللہ علیہ اکبوکہ کم نے فعایا" جوبات میں نے جھوڑ دی وہ بات تم بھی جھوڑ دو اور جوبات میں بیاں کون است تول کرو، کیونکہ تم سیلے جوگ گذرے ہیں وہ بست زیادہ موالات کرنے اور لیے بینے بنول سے اختلاف کرنے کی بناور بلاک ہوئے "

حفرت جنید بغدادی فرطاتے ہیں" ہیں نے شیخ الج<sup>حف</sup>ص بیشا پوری کے پاس ایک بچد خاموش انسیان کود کیھا، وہ بولٹا نرتھا۔ جمبکہ میں نے اُن کے ساتھیوں سے گچرچھا ہے کون ہے تو مجے بتایا گیا کہ بیانسان شیخ ابوحف کے ساتھ رہتاہے اور ہماری فدمت کرتاہے، اس فیان پر ایپ ایک لاکھ دیم خرج کئے ہیں اور مزید ایک لاکھ دیم خرض لیکروہ بھی خرج کے این اور مزید ایک لاکھ دیم خرض لیکروہ بھی خرج کرئے گرشن خابوحف ان کو ایک کلہ بولنے کی اجازت نہیں دیتے ۔ شیخ ابوحف ان کو ایک کلہ بولنے کی اجازت نہیں دیتے ۔ بیں " بیں ابوعلی سندی کی صحبت ہیں دہا انہیں ان کے فرائف کی تلقین کرتا تھا اور وہ مجھے خالص توجید و تصوّف کی تعلیم دیتے تھے۔

شیخ ابوعنمان فرماتے ہیں میں شیخ ابوصص کے پاس اس وقت سے بیٹھنے لگا تھا جہکہ ابوعنمان فرماتے ہیں میں شیخ ابوصص کے پاس اس وقت سے بیٹھنے لگا تھا جہکہ ابھی ہیں فوع رائو کا تھا ابتدار میں انہوں نے جھے نکالدیا اور فرمایا میرے پاس مت بیٹھو، میں نے ان کے کلام کا یہ انز نمیس لیا کہ پیٹھو مور کرچیلا جاؤں، بلکہ ان کے پیس سے بالکل غائب ہوگیا اور میستم ادادہ کرلیا کہ ان کے دروازہ کے قریب ایک کنواں کھود کر مبٹھ جاؤں اور ان کی اجازت کے بغیرو ہاں سے ذکلوں جنائج انہوں فریب ایک کنواں کھود کر مبٹھ جاؤں اور ان کی اجازت کے بغیرو ہاں سے ذکلوں جنائج انہوں نے جب میری یہ بات طاحظ فرمائی تو لم بنے پاس بلاکر دھرون جھے تبول کیا بلکہ میں اُن کے خاص ساتھ یوں میں بھی شامل رہا یمان تک کہ آپ کا وصال ہوگیا۔

صوفیاءگرام کے ظاہری آداب کا ایک اصول یہ ہے کہ شیخ کے ہوتے ہوئے مرید اپنا میادہ (جائے نماز) اُس وقت بچھاس کم ہے جبکہ کہ نماز کا وقت ہو۔ وجریہ ہے کہ مرمد کا کام یہ ہے کہ وہ لیے آپ کو خدمت کیلئے وقف کرے اور سجادہ ٹینی آرام طلبی اور صول جاہ وعرّت کی طرف اشارہ ہے۔

ایک اِصولی اوب بہ ہے کہ مرید سے اپناحال اور اپنے فیوضات رہائی، کرات واجابت کو پوشیدہ ندر کھے ملکہ اپناوہ حال جس کا علم اللہ تعالٰی کو ہے نیج کے سکھنے ظاہر کرنے ورجس کے اظہار سے شراتا ہو اُس کا اشارہ اور کمنا یہ سے ذکر کیے کیونکہ اگر مرید کا ضمیری بات کوچھ پائے اور شیخ سے اپنا حال بہان نہرے تو اس کے باطن میں لیک گره لگ جاتی ہے مگر شیخ سے اس کا اظهار کرنے سے وہ گره کھل مباتی ہے اور اس کی اندرونی کوفت دُور بوجاتی ہے۔

منتیخ بر کامِل اعتماد | جبُ کوئی تخص شیخ کی صحبت میں بیٹھنا جاہے تو یہ بان اچی طع سجھ لے کرشنے اس کی اصلاح اور لمقین کا ذمتر دارہے اور دوسرے آدی کے مقابلِمیں اس کی بہت اصلاح کرسکتاہے، کیونکداگروہ دوسرون کی طوف بھی نظر س جلئے سکھے تو دہ سے کی صحبت سے زیادہ ستفید نہیں موسکتا اور نہاس کا کوئی قول مؤثر بن سکنانیہ ،اس لئے کم مدیکا باطن شیخ کے رُوحا نی فیض کوچھ ل کرنے کیلئے تیّا رہسیس (فیض اُسی وقت حاصل ہوسکتا ہے) جبکہ وہ صرف ایک بی شیخ کوتسلیم کرے اور اس کی فضیلت کومعلوم کر کے اس سے دُوحانی ٱلفت کاتعلّی قائم کرے کیونک مجتب اكفت بى يى اورمر بديك درميا في تعلقات كا زبردست واسطد، ورص قدراس میس مجتت زیاده موگی اسی قدر زیاده رُوحانی فیض حصل کرسکیبگا . اس لئے کہ مجتبت تعارف کی علامت ہے اور تعارف ہم منسی کی نشانی ہے اور ہم نسی رُوحانی فیض کا ذریعہ حضرت ابوالامامة البابلى روايت المكروسول الشرسى الشرعلية آلدو تمف فرمايا تجس نے مسی کو اللہ کی کتاب کی ایک آبیت سکھائی تووہ اُس کا مولی ہے ، اسے حیا ہے کہ وہ <del>اس</del>ے ر*موا خرکے اور اپنے کو اُس پرترجیح نہ*ے۔ جوایساکام کرتاہے وہ اسلام کے ایک *دس*تہ کو

ادب کا ایک اصول پرے کہ مرید لینے تمام چھوٹے بٹے کاموں میں شیخ کی ہرایات او رجحا بات کا خیال رکھے اور اس کے اضلاق ، حلم و بُرد اری پر بھروسر کرتے ہتے اپنی معمولی معولی حرکات بڑج کی نالپسندیدگی کونظرا نداز ذکرے

منين ابراسيم بن شعبان فرمات مي مم الوعبداللد مزرى كى صحبت ميس منت تقديم

سبے سب نوجواں تھے، آپین بھل بیاباؤں میں بیجایا کرتے تھے۔ آپے ساتھ ایک بوڑھے شخص بھی جایا کرتے تھے جن کا نام حسن تھا، وہ آپے ساتھ شتر برس تک ہے جب ہم سے کہمی کوئی فعلی سرزد ہوجاتی تھی جس سے بیخ کا مزاج برہم ہوتا تھا توہم اس بوٹ سے خص کے ذریعیہ بیخ سے سفارش کراتے تھے اور وہ خوش ہوجاتے تھے۔

شیخ کی طرف بچوع از داب مرمدین کا ایک اصول برسی سے کہ مرمد لینے رُوحانی واقعا اوركشفن برشيخ تعدرجون كي بغيراعتاد نكي كيونكرش كاعلم اس سوزياده ويدع ب اواس كادروازه فعداكي طرف زياده كشاده ب- اگر مربد برخداكي حانب روحاني وار دات نازل م توشغ اس كى موافقت كريكا اوراً سع جارى ركه كاكيونكر خداكى مانب كى سى جيز ميا خلاف سیس بوسکا ۔ اگر کوئی شک شبہ موتوث کے ذراید اس کا زالہ موسکت ۔ اس طابقہ سے مرید کو دُدهانی وار دات اور کشف کے بالے میں مجع علم حاصل موسکتانے ، کیونکریمکن ہم كرروحانى واتعبر كے سلسليميس مريد كے اندركوئى نفسانى اراده پوشيده بواوروه يوثيده اراده روحانی واقعدمی خلط ملط موجائے خواہ ایسا واقع خواب میں بین آئے یامیداری ی تابم يوايك عجيب غربب دا زب كمريواس بوشيده ونفسانى مبذبه كي خود بخود يخ كئ نهيس كرسكما ،اس لي جب وهيض محتم سياس كاتذكره كرتاب توده مريك بوسشيده نفساني خوامش كومعلوم كرلىيتام - اگراس كالعلق حق تعالى سے بوكا قوضى كے ذريعه اس كا تبوت مل سكيّا بداوراگراس وا قعِد كا بوشيده نفساني خوام ش سيّعتّن موكا تواس كا إز البروكر مرمدكا باطن صاحت بومبائے كا اور اس كا بوجشيخ أكاليكا كيونكه شيخ كى رُوحانى حاكت يحكم ب اور ندمرون بارگا و الني يس اس كى باريا بي ميح ب ملكه محرفت خدا وندى ميس اس كمال ماصِل ہے۔ مناسمِ فع کی الاس ] آدابِم میکالیک اصول بہے کداگرمریم بینے سے دین دُنیا

فراني - رس

سوالات كى كثرت لدايمان والواجب تمريول التملى المعاية الرقم سامنے مرگوشی کرو تولینی سرگوشی کے وقت نذراند پیش کرو "اس آیت کی شان نزول میں حفرت عبدالتُدين عبّاسٌ فرعلة بي كروكون نه يوك التُولّ التُرم الشرعلية الروكم سعبت زياده سوالات *كيف نشرف كرفيغ تقع ، يه*ال تك كه ده سوالات آپ برشاق گذرنے لگے كيونكم وه بهن امرار سه مالات كرت تقي اس العُ الله تعالى في أنبي ادب كماكراس ات سے روکا انفیک مکم دیاکہ اس وقت کی گفتگونہ کریں جب تک نذراند ند بیش کریں ۔ کہتے بي كردولت مندهرات آك إس اكر مفلمين غربون براس مع جمليك تع آب كان كىطويلً فيستكوا ورسركوشيان ناكوارِ معلوم إون كليس ،اس ليخ التيرتعا في في تكوك وقت صدقه پش كين كاحكم ديا جب يهكم نازل ما توسب توگفتگوس بازاك عرب نوگ تو اس وجہسے نہیں کے کہ ان کے پاس کچوتھا نہیں مگردولت مندی کخل کی وجہے دُک گئے . ہرمال بیمورت ِ مال آھے صحابہ پرشاق گذری اس لئے سولت کے لئے دومری آیت نازل ہوئ (ترجہ ؓ) کیا تہیں یہ بات شاق معلوم ہوئی کرتم اپنی گفتگو کے وقت ندران بیش کرو "کتے بیں کی ب اللہ تعالی نے نذر ان بیش کرنے کا حکم دیا تھا تو

اس زمانِدمیں صفرت علی کے سواادر کسی نے گفت گونمیں کی تھی۔ اُنوں نے ایک بنار پیش کیا جسے آگ نے بڑات کردیا۔

حفرت علی فرطاتے ہیں قرآن باک میں ایک لیسی آبیت سے س کیسی نے زمجھ سے پهلِعمل کیا نربعدمیں اس پرکوئی عمل کھے گا (اس سے ان کا اشارہ مذکورہ بالا آیت كىطرىنىدى كينة بيى كرجب برآيت نازل سوئى و آب في خطرت على يكوكبلا كريُجِها صُدِق (باندراده) مین نهماری کمیار اسطیب کروه کتنا مورکیا ایک دینار با حضرت علی نفیجواب دياٌ ننيس وه يبرداشت نهيس كرسكة "آتي في بويها "كتنا ؟ " حفرت على في جاب ديا" أبك جديا أيك جرمونا على عيد "آت في فرايا" تم بطي زا درو" اس كربعد سولت اور اجازت کی مذکوره بالآلیت نازل بهونی اور پهلی آیت منشوخ بوگئی گرصد قدیجس اوب اورعزت واحترام كے ساتھ گفت گوكرنے كے بائے ميں جوحی تعالی نے مرایات نازل فرمائی ہی دهمنسوخ نهیس مونی بی بلکدان کا فائده اوفیض ابھی تک جاری سے حضرت عباده بن صاميتُ فرمات بي ميں نے رسول الله حلى الله عليه آكه وستر ملت منا "جسن ما مست بروك كااحترام نهيس كيا جيو لوب بررتم نهيس كيا اورم المع عالم كى شناسى نهيس كى وه بهارى جاعت میں سے نمیں ہے ؛ للذاعلم ادرام كا احترام كرنا توفيق وبدايت خداوندى باس كا ترک کرناخسارہ اور کشی ہے ( انتای عوارت)

انفار عیلی میں حضرت تھانوی رحمالت کا ارشاد تحریر ہے کہ ادب کا مدار اس مج ہے کہ ایدار نہو، اس کلیہ کو ملحوظ رکھو میقصو دہے اور شائے میں اپنے دوق سے کام لینا چلہے کہ ان کوکس ام بیس ایذار ہوتی ہے اور کس میں نہیں ۔ بیر نہ کیا جائے کہ کمآبوں سے آداب د کی کھر عمل کونے لگے کیونکم ہر حکم ہر نماز میں اُمور ایزاد بدلتے ہے ہیں۔ نیز ادب میں غلو بھی زکرے کیونکم غلوسے معی ایزار ہوتی ہے۔ توجی مرطلی ایرین کے آداب میں ایک خودی ام توجید مطلب ہو کہ سلوک برارکن ہے۔ برارکن ہے۔ برارکن ہے۔ مالک لینے شخ کے معلق بھی ناک لیے شخ کے معلق بھی ناک کوئ فیری بہر بائی ہمیشہ خماب ہو تاہے فیری بہر برائی ہمیشہ خماب ہو تاہے اور بروں کی نظرت کر جا آہے اور ہرگز منزل مقصود تک نہیں بہنچتا " یکدر گمیم کھر" جنا بچہ خرت تھا نوی نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا کہ حضرت مولانا گلگوہی فرمایا کہتے کے جنا بچہ خرت مقانوی نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا کہ حضرت مولانا گلگوہی فرمایا کہتے تھے کہ اگرایا کے اس میں صفرت جنبی ہوں اور حضرت حاجی صاحبے بھی ہوں تو ہم حضرت جنبی گر

در دحرم میں رضی شمل قمرسے ہوتوکیا محرکو وم پسندم واپی نظر کوکیا کوں

حفرت ماجی صاحب قدس مره لین ایک کتوب بنام حفرت مولان ایعقوب مست رحمت است می است ایسی بخوش رحمت است می است ایسی بخوش اعتقادی ب جیسی که که الم تعلیم کی است ایسی بخوش اعتقادی ب جیسی که کاله اعتقادی ب جیسی که که اله ایسی می که کشیر طالبین نعدا اسی حون نان که وجرسے ایسی مرتبر پی فائز بھی که کور شدیمی اس مقام به نهیں پنچ و مربد کی نشان اس که مربد کی نشان اس که کم شان یہ به که شیخ کی مخالفت اگراس کے کسی مشوره میں واقع بوگئی موقوج ب اس پر شنبه به کی خود کا اس که کم ناند سام کا اقرار کرے بھر جو سرابی اس کی مخالفت اوقعسور بروه تجویز کرے اُس کو فرشان کے ساتھ سیام کھے ۔

سے مرید کے آداب میں سے ظاہری کثرت اوراد نہیں ہے بیجاعت تولیہ کو خطرات سے خانی کرنے میں اور لینے اضلاق کامعالم کرنے میں اور لینے خفلت دور

کرنے میں شغول ہے ندکتکثیراعمال خیرمیں ۔ زائداعمال کی کنرت کی بنسبت ذکرت لبی کا دوام ان کے لئے کمل حالت ہے ۔

میک اسط نین کے دسوار ترین آفات میں سے اماردی صحبت ہے اور میں کوانٹر تعالی نے اس میں بھے بھی مبتلاکیا تو تمام شیوخ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ حس کی الٹر تعالی نے اہانت کی اور اُس کورسواکیا۔

عه ادرمرید کی آفات میں سے برمی ہے کہ اس کے نفس میں اخوان طریقت پر حسد خفی واضل ہو، اوراگر انٹر جل سے نہ کہ مشر بوں میں سے کی کو اس طریق میں کوئی خاص امتیاز حطار فرمایا ہو اور خود اس سے محروم ہوتو اس امر سے اس کو تاثر مواہی حالت میں اسٹی خصص کو بھولینا چاہئے کہ امور سہ جسوم ہو چکے ہیں۔

علا اور مریدین کے آواب میں سے ایک یہ ہے کہ صدارت کے در بے نہو۔ نہ اس بات کے کہ کوئی ان کا شاگر داور مرید ہو کی دیکھ بھر سے کہ کوئی ان کا شاگر داور مرید ہو کی دیکھ بھرست کے فنا ہونے کے تبسل اور آفات مرید کے زائل ہونے کے بیشتر مراد ہوجائے قودہ حقیقت سے مجو ہے، اس مشورہ اور اسلام کی کونا فع نہ ہوگا۔

مے اور مریدین کی شان میں سے بیمبی ہے کہ طالبانِ دُنیاسے دوری اختیبار کریں کیونکہ ان کی صحبت مہ زہرہے جس کا بحربہ موچکا۔ الٹرتعالی فرماتے ہیں کہ آپ اس شخص کا اتباط نہ کیجہ جس کے دل کوہم نے اپنی یا دسے خافل کر دیاہے۔

عث اس طراتی کی بنادا ورمدار آداب شریعیت کی مفاظت پرہے کہ ہاتھ کو حرام او مشتبہ کی طرف بڑھنے سے محفوظ لیکھے (صوفیاد نے فرمایا ہے کہ صلال کی طلب یوں توہر مسلمان پرفرض ہے مگراس گروہ پر جوسلوک اختیا دکرے خرورت کی صدیعے بی زیادہ فرض ہے۔ ارشا دالملوک) فوط : مندرم بالاا کے منہ تصوف و شریعت از حضرت مولان سے المترض : دام مجدیم سے ماخوذ ہیں ۔

علا مردکی تعالی نظرمیں عربے کی علامت بیہ کہ بندہ کو اپسیا نفس ذلیل و خوار نظرکے اوری تعالی ک نظرمیں ناپندیرہ ہونے کی علامت بیہ کہ نبوہ کو اپنا نفس عزیز نظر کئے اور اپنے عیوب ہوشیدہ۔

من المخرمين تضرف القدس في الحديث صناكا الكفوظ تريرتابون فرما الكريث من الكاريك فوظ تريرتابون فرما يكرم المنطب المحريث من في الكرم المنطب المحرود المن المنطب المنط

آخرين ناقِل كى طرف ايك تورة

جوکراس اضافہ والی تحریر کا مقصد اور خلاصہ بھی ہے۔ اس کی تعمیل تو احتر نے
سرسالہ مجتبت "میں تحریر کی ہے مخقر بھاں عرض کرتا ہوں کر بیعیت کا تعلق اوراس کے
تمرات و فوائد آبس کے (بیرومرید کے تعلقات مجتب و عقیدت برمج تے ہیں۔ اس کے
لئے مناسبت شرط ہے المذا ہو حضرات اب تک کمیں بیعت نہیں ہوئے وہ ایسے بزرگ سے
میعت ہوں جس سے مناسبت مجسکے اوروہ اپنے شنح کے سلمنے اپنے کو بامال کرسکے
مذکورہ بالا شرائط اور آ داب کجا لاسکے۔ اگرمشائے مقدمیں سے می بڑے کے ساتھ

مناسبت مجنے میں کھروانع ہوں توجائے کی چھوٹے درجہ کے شیخ سے مجیت ہوجائیں بہر طکیکرشنے کے شراکطاس میں پائے جاتے ہوں (جوکہ آپ بہتی یک میں مذکور ہیں) پھر توجہ مطلبہ کے ساتھ اور گوری بندش اور جھکا دُکستا تھ بینی تواضع کے ساتھ اور گوری بندش اور جھکا دُکستا تھ بینی تواضع کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہجنے ہیں محروب ہیں ہیں گذر چکے ہیں۔ مثال کے طور پرجینے کی تو باور اوس سے آتی ہو اس کے ساتھ کنکشن لیے کیلئے ہوا ہے پاور ہاؤس کے قریب والے بھے سے اپنا آر ہے ہور الے جاہے دوروالے چھوٹے کھیے سے جوڑلے مگر بندش مضبوط ہوتو پھرجتی قریب اور مدالے جھوٹے کھیے سے جوڑلے مگر بندش مضبوط ہوتو پھرجتی قریب اور صفائی کا اپنا بلہ بع گا آتی ہی روی اور کرنٹ آتا رہیگا۔

اورجوصای ۱۰ بیابیت ۱۰ ما می ارد ادر سده ۱۰ می در این بی سیسی کو کین کی سیسی مناسبت اور آن میں سیسی کو کین کی سیسی مناسبت طبعی نمیس سے تومنا سبت عقلی بیدا کرنے کی کوشش کریں جوکہ اختیاری بھی ہے اور نفع کارآمدی مناسبت عقلی بی برے اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ شخ کے افعال ، کمالاً معلمی وکم کی اور احرار اتباع کرے ۔ اس میں خلاف مشریخ رکوں کے محبت اور ان کی تصانیف و کم عنا عارض طور پر چھوڑ ناہوں گی ۔

لین ملاح کی خاطر این شیخ سے تکبر کا چھوٹرنا اور اس کا ادب کرنا تو بہت آسان بھی ہے جس سے ریمی نہ موسکے تو بھر مح اہمات، ریاضات، مراقبات، مکاشفات سب بسیکار، کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ قلب منور مونے کے بجائے سیاہ ہو یا حالے گاجد ساکہ صاحب کی بیان کردہ مثال چست کی میزاب میں مٹی مٹونس نینے کی گذر مجی ۔
صاحب کی بیان کردہ مثال چست کی میزاب میں مٹی مٹونس نینے کی گذر مجی ۔

ا الموری میں معرکت کے الحدیث وامت برکا تھم کے متعلق ایک نہایت ہی مبارک با خیال میں آئی وضوط الینے بیر کھا یوں کیلئے بہت بن آموز اور قابل ا تباع جیرنے وہ یک مضرکت نے ظاہری و باطنی کما لات میں لیے بجین ہی سے متاز سے جوالی کھی موئی اور مشهور بات ہے کہ وضاحت کی خرورت نہیں۔ نیز حضرت کی صاجر اوگی ہی اعلیٰ درجِم کی تنی کہ حضرت مولانا کیلی صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیٹے اور حضرت مولانا سناہ محمد الیاس صاحب قدس سرّہ کے بھیتے۔ الن بستوں اور ذاتی کمالات کی بناد پر اپنے اساتدہ وشائخ میں مجبوبیت ومقبولیت بے مثال رکھتے تقے ، سی کہ حضرت کے شیخ ومرشد حضرت اقدس سہار نہری کاسے کسی نے بُرجِھا کہ کیا ہے آپ کے بیٹے ہیں ؟ تو فرمایا ، اجی بیٹے سے بڑھ کر بس ۔

اس سے با دجود حضرت نے اپنے ہم عصر شائح واکا برعلما دکے مَا تھجا دب و الواضی کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ کسی پیرا ور مرید کے در میان بھی شکل ہی ہے ملیگا جفرت نفا نوی قدس میر ہی کے مَا تھ معمولی سے تکدر کے شبہ میں جو خطا و کہ بت فرمائی جو کہ آپ بیتی میں ور جہ ہم ایرے لئے قابل عبرت ہے ۔ بہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا در چھرت نے بہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا در چھرت شرت نے نے نے نا میں معرضاً کے کہ الات و خصوصیات کو لیے اندر جذب کے ایکے عمیر میں میں اللہ کے ایکے ایکے میں مور و دیے ادر جا معیت لیے اندر پر اگر کی اور سامے اکا برکی خیرات و بر کا ت کے مجوعات میں بن گئے ذلا فضل اللہ ایکو تیا ہم من آپشا آء۔

الترتبالى النخفس سے احتراقل اور ناظرى كواپى مجتت اور رضا دنسي في الله والله الله الله الله الله الله والله والله وبارك وستوتسايةً كشيرًا كشير

ناقل ناكاره محكرا فنبال مدينه منوره ٢٢ صفر ملاتلة

مكتبن الشيغ حضرت الشخ المحدث الكبيرعا رفست بالشرموللنا مُحَكِمً للهُ وَرُكُوبِ إَصاحِكُ مُعُلَى ثم المهاحب رالمدنى، قرس التدميره ٣/ ٣٩٧ بهادر آباد-كرايي نيره

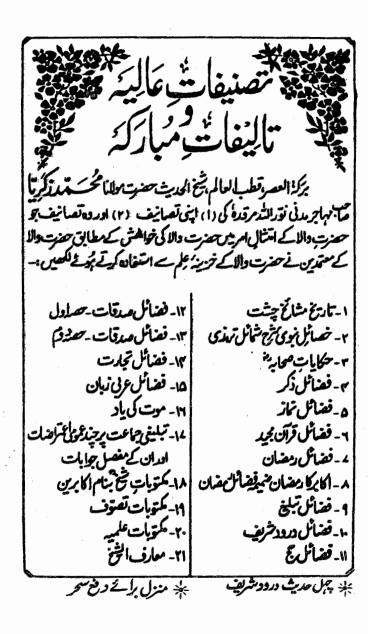

۲۷- ملفوظات ٤٦ ـ مواريخ حضرت ولا تام د يوسف هما . رو يه - مواغ حمزت مولانام دهارون فيارو ٨٧- مذكرة الخليل ٧٩- فتادى ضليل ۵۰-حيات خليل ٥٥- يمملالاعتدال في مراتب لرجال ۵۲-انعام البارئ شرح اشَعادالبخارى ٥٢- وصايا امم إعظم البصنيفية ۵۴- مكوّات شخ الاسلام لبسليمودود ۵۵ حقوق الوالدين ۵۱-فضائل صحابرة ه معندت ولا المحديد سف من بغدي الدمبليق جماعست ۵۵ سفزامهٔ افریقیه ۵۵ حصرت مثنی کی دینی فکر ٣٠ - سوائح حضرت بيخ ازمولاما على مياں

٢٧ كَتِفِقِلْلْ مِلْ شَكَالات لوران جوابات ١٣ معولات ٢ ٢٣-الأعتدال في مراتب الرجال المغذيه اسلاي سياست ۲۷- نوان خليل (ضمائم) ۲۵- قرآن مجيدا ورجبريةً ٢٦- حجة الواجع وعراسالنيم ۲۰- تقریر بخاری سرکین ۲۸- آپ بیتی داقل تأ سات ) ٢٩- تانتخ مظاهرالعلوم ٣٠- مقدم إرشاد الملوك ٣١- مقدم اكمال الشيم ۳۲- دادمی کا دجب ٣٣- إفتالاف الاثمه ۳۴ دیساله اسٹرانک 71- شركيت وطريقيت كاتلازم ٣٦- اكابرعلما وديوسد ٣٤ فلتن مودوريت ۲۲- نسبت واحانت ٢٩- تَحْدُ الْمُؤْنُ فِي إِنْ كُوامِ تِحْ الْقِرْنَ ۴۰-نصارح ج ومکتوبگرامی ١١- تين مكور الطافلت ميد)

- ﴿ پرج معمولات

٦١- الفرقان *حصوصي نمير حنرت بشيخ رح* 

المد اکاپرسلوک واحسان ١٢- اكابركا تعوي ٢٧- آداب الحرين ۸۲ بعت کی شرعی حیثیت ٦٢- ابتدائ اذكارواشغال برك الله انوارالصلوة الم٨- تنورالابصار (أمدو) توملير جفرت شيخ رو ٨٨ - شره تقشبنديه معطلقه ذكرخي الانصاف ف محدد الاختلاف (أردو) ٦٤- أمّ الامرَاص پوبی تصانیف ٨٨-الكوكب الدي على جام الترذى ٤٠-كماب الصلاة حضرت اقدرت کے وصال کے بعد ٦١- لامع الددارى على جامع البخاري ٩- اوجر المسالك ال مؤطاام مالك ٤٧ - محبوب العارقين ٢٠ مبيحة القلوب في مبشرات لنبي ٩١ - المايواب والتراجم للبخارى أمحيوب صلحالت عليهوكم ۲۷- فضائل النسار 20-فضائل لباس دایدد) ۵۱- فضائل لماس دانگریزی) ىنىت كىنىنى مد (تكريزي) | ٩٠ - اهمية القوف ال 24-مجالس ذكر ٩٨-الاستاذالمودى وسلع بحيثروا فكامه ٠٨- صقالة العكيب ٩٩-التيخ محدالياس ودعوته الدمينسيسة نورا ن ښاعده

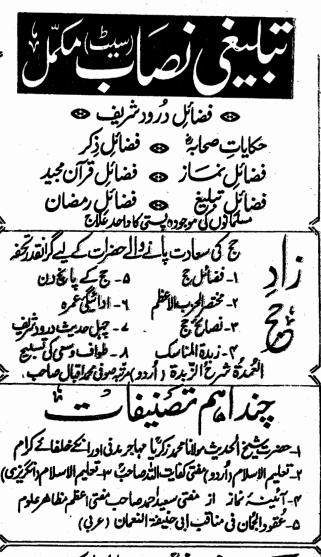

مكنبنالشيخ ١٧١٣ ببادرآباد كراجى ٥